

Marfat.com



محيميلال الدين فادرى

## بان على : منهم المرتب منت من محمد موئى مرسى

### سلسائرطبوات كردى ملي ضا- ٢٠

الم كاغزالي \_\_\_ 24 ابن خلدون بنهاه ولى التر

المم احمديضاء بيختيت عظيم البرتعليم

الما دست د نظریهٔ مرکزین ، نظریهٔ افادین نظریهٔ مرکزین ، نظریهٔ افادین نظریهٔ مرکزین ، نظریهٔ مها بن نظریهٔ حکمت ، نظریهٔ مها بن نظریهٔ مها بن نظریهٔ مها بن نظریهٔ مها بن نظریهٔ منفعت ، نظریهٔ دوما نبت ، خلب منفعت ، نظریهٔ دوما نبت ، نظریهٔ ابتدا کی تعلیم ، نعلیم نسوال ، غیر ملی امدا د ادب ، نظریهٔ ابتدا کی تعلیم ، نعلیم نسوال ، غیر ملی امدا د کتاب اور نعلیم ، وربعهٔ تعلیم ، نعلیم می غیر متعلقهٔ امود -

سر مأخذو مرا بص

110

### انتاب

گرامسے عزت والد ماجد حضن قسب لم ولانا خواجد بری مجددی امت برکانهم اتعالیه کی بُرِخلوس دعاؤں کیماتھ قددة العلماء الراسخین حضرت سنتے الحدیث ابرالعنال محد مسردار احمد من اللہ تعالی عنہ

محترث اعظم باکستنان کی بارگاه بین اس کتاب کو پیش کرتا مہوں ۔

ع گر قبول افتدز ہے عز وشرف علی اوشا ہا شکر سلطانی منوش کی سیندرش کی سیندرش

محمطال الدين فادرى مغين

ے افنوں کر حضرت مولانا مروح کا انجم الحوام مصبح ہواکتوبرسم و انتقال ہوگیا۔ ادارہ آپ کے لئے انسال تواب کا مرتدی ہے وا دارہ ) ·.

,

.

• 

> • •

•

الفديم

آج سے کم و بیش سولرسال قبل وہ دن کس قدرمبارک ہوگاجب مرکزی قبر بھا لاہور کا قیام علی بیں آیا ہول نصعت صدی بعد پہلی بار المسنت نے کتاب کی اہمیتت

کو محسوس کیا۔ ویکھتے ہی دیجھتے گئی ایک اثناعتی ادارسے وجود بیں اکھٹے اور سنی

طریج کے فقدان میں کمی ہوتی چلی گئی۔ ورضیقت یہ مجلس رضاکی تحریک کا فیضا ان

قعا۔ اس انقلاب کے جوالے سے حکیم إلم سنت حضرت کیم محرموسی امرتسری مدظلہ ا

مركزى مجلس وضارجسرو لاجوركى تشكيل كيے جمعناصد متعتین كتے

مین ان بین مجدّد الامترامام احدرصا برطیری قدی سترهٔ العزیز کی سیات ، تعلیمات فدان مین مجدّد الامترامام احدرصا برطیری قدی سترهٔ العزیز کی سیات ، تعلیمات فدان اور دیگر علمائے المستنت کی تصافیف کی وسیع بیانے پر اشاعت سرفهرست تعمی اس بلانیمات کا دیات دی گئی ۔

مجموعی طور پراب کمت بین لاکھ تا بیس ہزار کا بیں مختف نبانوں (عربی ، اردو ، انگریزی ، پشتو اور سندھی ) بیں جلع کواکے اطراف واکناف مالم بیں پنجائی ما جکی بیں۔ ان بیں سے بیشتر کتابول کے بین بین چارچارا پُریش فالم بیں بنجائی ما بیل بین اللہ بین بیار بیار ایر بین فائر بین سے بین زیادہ ایڈ بیش نکلے خصوصاً محا آب کنزالایمان المرتبر (تعداد ۲۹ ہزار) فعنائل درود وسلام ۱۱ مرتبر رتعداد ۲۰ ہزار) اور فاک حجا ز کن بیک بیان ۳ مرتبر رسام برار) فعنائل درود وسلام ۱۱ مرتبر رتعداد ۲۰ ہزار) اور فاک حجا ز کن بیک بین سازش اور اس کا تنبست بواب تو بیلی مرتبری دس مزرد کی نیا نی بین اندا کی سلسلم آئ

بمی پویسے النزام کے ما تھ جاری سہے۔ زیرِنظرکتاب اس سلطے کمتنظوی کڑی ہے۔ مرکزی مجلس دهناکی اس تحربیب سیرانزانت کی خاص ملا قر تك محدودنهي دسبت بكران كا دائره كار ونيا بجرسك ابل قلم پر محيط سبت - اس باست كا اندازه مجلس كوموصول بوسن واستضطوط سي بخولي تكاياما كاسب التدتعانى كايرسب يناه فضل وكرم اور مصنوري كرم عليهم والمليم کی ہے کڑاں رحمنت کا منہ ہولتا تبوت ہے کہ مجلس اسینے بنیا دی ا ثناعتی پردگرام پیس تسلسل برقرار رکھتے ہوستے اسپنے الم کردہ ذیلی شعبوں برعی بعر بورتوم دسے ری سے۔ تبين ماه كى مخضر مدت بين مسجد رضا واقع محدى سربيط بياه ميرال لا مور کی تعمیرا ور تزئین و ارائش کی تکیل مجلس رضا کا کوئی کم کارنامه نهیں ، حصے معولی مجھ كمنظراندازكرديا جاست يرشخ العرب والبحم شاه ضياء الدين احمد فادرى مهاجرمدني خليفه امام احدرصنا بربلوى قدس سرحاسك نام برفائم مدرسه ضيادالاسلام واقع مسجد رضا یں اس وقت دوصدسے زائدسنے قران مجیدی تعلیم ماصل کرر ہے ہیں۔ نا دارم دینوں کو مفست طبی اعلاد مہیا کر سنے کی خاط مسجد ضاست للمخ رضا فری فیہنسری عرصہ دوسال سے مصروب کا رسیسے جہاں روز انہ کنیرالتعداد مريعن علائ كى غرمن سي است بي اورجمانى بياريول سي شفايا ست بي ب مسجد رصنایں واقع رصالا ئبریزی سے پڑھے کھے اوک فکری عوارض سيع تنفايا ب بوت بي إورعامة الناس لاعلى كے اندھيروں سيع نجا ست مامس كرنتيس ـ

به الماب معارسة ہزاروں سال نرگس اپی ہے نوری پر دوتی ہے بری مشکل سے بہتا ہے جن ہیں ویدہ وربیدا اعلى معنرت امام احمد رمنا بريوى قدس سترة جودهوي صدى سك مجذدبرق سقديهايك مرتمظيفتت سبصص بإملماشة حرمين ننربغين ايك ومهز وديمر بلا واسلاميه ببكيب زبان دطيب النسان بي سل مرم اریح کاوراق بلفت ہوئے اسے بون صدی قبل کے بموى احل پرنگاه دو دائي توبرطون لمن اسلاميد كه بنيا دى اعتقاد اور اجماعى مفاد كفلاف ماذنول كعال بحرس نظراً تعين ومعالات شقيعن بي الم سلے تغییل کے نے ملاحظ میر یا چدھویں صدی سے میرّد" مصنف مکس انعلما مولانا ظغرافدین بیاری علیالرح طبیع مکتبرمنوبر الامور -مهم المنا الفعيل كيان المعام القرير الوكيل ومقدم علام انبال احرفا دوتي طبع لامور ٢٠ يبات مسدالا فامنل مرتبر مكيم سيتعل معين الدين نعيى عليدا فرحر طبيع لامور م: افامنات صدرالافامنل د د د ٣ : غذا تهسب الاسلام مصنَّعَرُ عَلِيم نَجُم الْغَنَّى وَأُمْهِورَى الحَبْعُ لايُور ه ؛ دراً ل دمنور وحلددوم ) مرتبه حبالمكيم خال اختر فتا بجان بودى طبع لامود ۱ و الصوام البندير ومقدم ر د در طبع سابيول ٤ : توكي أ ذا دى مبندا ودابسوا و الاعظم معنى پرونير في كرم فيمسود احد طبع لام و ۸ : ۷ د د کاه سیدگای د د د ۹. نورونار ۱۰: علمان بلیکس (انگرزی) فحاکم اشتیاق حین قرینی دروم)

Marfat.com

احدرضا قدس متره بورى مجددانه شان وشوكت ،مصلحانهٔ جاه وجلال اور حكيمانه ، تربر وفراميت كرماتهميدان على بن تشريف لاستهداماس ايمان عنق رمول صلی الشرعلیہ وسلم کومسلمانوں کے دل و دماع سسے محوکر دسینے والی مرنام نہاد اصلاحی تحربيب بنظيم بتحريراورتغريركا ابني تبغ فلمستصفافع قمع كيا اورمسلمانول كى فلاح وكامراني كوصرف اورصرف غلامى رسول صلى المتزعليه وسلم سيس وابسة قرار ويا . جناب میان عبدالرننید د کالم نسگار نوربعبرین ، مقطراز پیس " برعظیم پاک و مهندسکے مسلمانوں کومیاسی خود کئی سے بجاسف ولدان كدايمان كواندروني اوربيروني محلول سيدم عفوظ كشف کے سلسلمیں حضرمت احدرمنا خال بربلوی نے جرانقدر خدمات سانجا دى بين - وه لائق صدننائش بين" ك برثن كورنمنث في البيض افتداركواتنكام بختاجا بانوعيائيت کی تبلیغ اور این نقافت کی ترویج کوم وری سمحها عد بىلى پيھڙك المحى نگيرًا نتخاسب كي لنزا شعبه تعليم كومشرف برعيسا بيست كرسنه كى سوجى فاتم الحكماء شهريرا زادى حزت علامه ففنل حق خيراً با دى نور المترم زفده تحرير فرماسته بي -« انهول (انگریزی) نے بچول اور نافہموں کی تعلیم اور زبان ودین کی تفین کے سلط شہرول اور دیمات میں مررسط فائم كن يجيد زمان كان كمان ومعارف اور مدارس وم كاتب کے پاکتان کابس منظراور بیش منظرا ذمیاں عبدالرنبرمسطلاطیع بنجاب یونپورٹی لاہور میم الدیو کے مثلب کی پوری کوشش کی " کے

اس بات کی تعدیق لارڈ میکا سے کے ان الفاظ سے کی جانگی ہے۔

" ميں ايب الي عاعب بناني جا سينے جم بي اور

ہماری کروڑوں بعایا کے درمیان مترجم ہواور بدائی جاعبت ہونی جامیت ہونی جائیت ہونی جائیت ہوتی جائیت ہوگی انتہا ہے۔ اغتبار سے تو ہندو ننانی ہوگر مذاق ،

داستے، زبان اور مجھ کے اعتبارسے انگریز بہوسے

اس پردگرام کے معنم است کو امام احمد رضا بر بلوی قدس متره

ک دُوررس نگا ہوں نے بھانب کیا ۔ چ دھوی صدی کے مجد دبری ہونے کی جنیت
سے دیگر شعبہ ہائے ندندگی کی طرح تعلیم و تدریس کے شعبہ ایں بھی تجدید واصلات کی
طرف توج فرمائی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نظام تعلیم کے تحت فارغ النحصیل ہونے
والے اہرین تعلیم کے خدموم عزائم کوطشت ازبام کیا۔ ان کے مرتبہ نصاب تعلیم اور
طرز تعلیم کومشرد کرتے ہوئے احکام قران وحدیث اور ادفادات صلحا ہے امن

پرمبنی نصاب تعلیم طرز تعلیم اور ذرائع تعلیم کا برملا اظهار فرایا -اس ضمن بیس ایب کے فرمودات رمنی دنیا تکب بیناری نور کی پیٹیست رکھنے ہیں ۔ جن

كى تعميىلات أب اس كماب بي ملاحظ فرا بمس كسك

چندمال قبل پنجاب بی ورشی کی طرف سے بی ایڈ اور ایم ، ایڈ کے طلبہ کو مثا ہیرائل علم کے تعلیم نظر بات پرمنفالات کھینے کا موضوح دیا گیا - اس فہرست پیں امام احدرصا خاب بربادی رحمۃ النزعلیرکا اسم گرامی بھی شامل تھا - چنا نجہ جوطلبا

لے التورة الہذریمستفرخاتم الحکما و ملارنعنل خیراً بادی رحمت الترعلیہ مصلے مکتبہ قادر برلام و سلے النورة الهذریمستنان ومقدم ازعبدالتا برخاں شروانی صلالا طبع لامور

امام احمد دهنا پر مقالہ لکھنا چا ہے نظے انہوں نے مواد کے حصول کے لئے بناب مکیم محد موسی امرتسری کی طرف رجوع کیا ۔ عیم المہنت نے اس صرورت کو محدوس فرات ہوئے شعبہ تعلیم سے خملک محقق اور موسخ جناب محد مبلال الدین قادری کو اس طرف متوج کیا ۔ سوال کی تحقیق وجہ تو امام احمد رضا کا نظر پر تعلیم کی موت بیں اب کے بیش نظر ہے۔

محرم قادری صاحب جس محنت اور نکن کے ساتھ اس مغرر اور دقت محنت اور نگن کے ساتھ اس مغرر اور دقت طلب موضوع برمنت مواد کو بجا کرنے میں کا میاب ہوئے ہیں۔ اس بر انہیں سے اختبار داد دسینے کوجی جا ہتا ہے۔ اس کتاب کی علی افا دین کے میٹین فلر ایس سے اختبار داد دسینے کوجی جا ہتا ہے ایر اور ایم ایڈ کے متعلمین کے یہ مطالبہ ہے جا مذہوکا کر بنجا ب یونیورسٹی اسے بی ایڈ اور ایم ایڈ کے متعلمین کے سطا بہت مناک ایس مناک ایس کے موادد سے ۔

فاضل مصنّف کی پرگرانقد رخینی اس موصّوع پرحرف اخرنبب بلکه نقطه ان نا زکا درجه رکھتی ہے ہم بجاطور پر امل علم اور ما ہرین تعلیم سے اسس موصّوع پرمزید کام کی توفع رکھتے ہیں -مرکزی عبلس دھنا (دج وڈ) لاہور ان کی تحریری کا دشوں کا چرمقدم کر سے گی اور انہیں شائع کرنے ہیں فحر محوس کرے گی۔

بی کھی مصنعت کے ارسے میں میں ایک طام اس کا وہ ہو ہو آ ام کا صنع گجرات کی تعبیل کھاریاں بیں ایک گاؤں چو ہو آنام کا واقع ہدے اس گاؤں کی ایک درویش منش شخصیت مولینا خواج وین تھے کہ با ب

کے انسوں کرصفرت مولینا خواج دین مجدّدی -امجوم الحوام مصلات کو سے جنت کوچ فرا گئے ۔ إنّا لله وإنّا البراجون -انکے نتقال سے علاقہ ایک سادگی سے پہر ورویٹی سے مقرقہ تعویٰ کی مقامت دفق صلال سے بھرا صائم الامراور قائم اللیل داسخ العقیدہ مسمان سے مہیڑ کہیدہ محودم ہوگیا۔ وہرا

يم جمادى الأخرو محصله معابق ٢٩ يولاني موسولة كوايك بي بيدا بوابوا بر جل كردنيا سفطم وادب بي ايك خاص مقام كا ما لك بهوا -ميرى مراد اس سعاب محدملال الدين قادرى كى داست سبط بوكرزيرنظركناب كمصنف بين راب بيب وقت منجه بهوست مام تعليم مايئه نازادبيب عق تومحقق اور ديانت دارمورخ كيصواك سيدا بلعلم بيس جانب بجان في التفيي ودنياوي تعليم سه أراستداورنا بغروز كار اكابرسس فيض يافنة ببسله ذيانت كايرعالم سيسكرم وف المعالى مال بي دس نظامی سے فراغت ماصل کی ۔ اُس کل گورننٹ یائی سکول کھا ریاں یس طلبا کاتعبل سنوار نے ہیں مصروف ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ تھین وتحریر کی شمعیں بھی روش رکھے بوست یں ۔جن سے چرافال سے لاملی سے اندھیرسے کا فود ہورسے ہیں اور تاریخ سکے دامن پرسسے بردیانی کے داغ مٹنے چلے جا رسسے ہیں ۔ اس کتاب سے علاق مزدیمی ایک موضوعات پرگرانقزر کتابیں تحریر کریکے ہیں ۔ ان سے تحقیقی کا زماس ک ایک جھلک طاحظر ہو۔ مطيوعر

۱- المم احمد رضا اکابری نظرین ساعه از جنی سرائے عالمگر گراست
۲- اسلامی تعلیمی المیسی پر ایک نظر سرعه از می است ۱۰- اسلامی تعلیمی المیسی پر ایک نظر سرعه از از جنی لاجود
۲- خطباست اک انفریا می کانونس سرعه از جنی لاجود
۲- الجدا امکام می زاد کی تاریخی شکست بی المالی می المی شروم بنت مدنه ۱۳ امام ، بداد بور ۲۰ جوائی شکست ا

۵ - بودهوب صدی کے مجدد (تقدیم) سرندول علی المحور ۲ - جمعیست العلما و بهند اور احرار کے نام کملی چینی زنقدیم برا ۱۹ س ٤- المام احمد بضاكا نظريه تعليم عير طبولم ا-معين اهضاة (فقر) مهاواع ٧- ترجمه خطباست الرضوب مو ١٩٤٤ع س- سيرست صديق اكبرمني الدّعنه سي<u>ه 194</u> ۷- حدمیث تلقین کی تومنع دعلم مدمین ۱۹۲۸ ۵-ترجمه فتوماست کمیترابن عربی جلدادک دنعین، مزیولی ٧- تحركيب ياكتان كحركتى علماء مثنائخ رالمواه ٤ - علامرفصل حق خبراً يا دى عليه الرحمة مرايد و

ر برطیاعست ۱- نعلفائ ام احمد دخام رتبر محرصادی قصوری دنظر آن شافات بنده یو ۲- مغتی اعظم سیرست و کردار منده ایم ۲- ختم نبوت اورعلما و برصغیر منده ایم ۷- محدث اعظم سوانح و میرت منده ایم ۵- گاندهی ست اندرا گاندهی یک منده ایم ۲- تاریخ اک اندا یا متن کانفرنس منده ایم

۸- مكانيب كيم محدين برر زترتيب وتقديم) سرم الا

اعزیں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ فاضل مصنف کی عمریں اضافہ اور علم ہیں برکت عطاف ہے اور وہ اس طرح قلم کی روانی اور تحقیق کی فراوانی سے اہلی تق کے تحقیق رم بیں اضافہ فرائے دہیں۔

اہلی تق کے تحقیق رم بی اضافہ فرائے دہیں۔
ایں دعا ازمن واز مجملہ جہاں این با د

احربیادف محرد می در می

۱۲۰ محرم الحرام مصبيات معلاق ۱۹ راكتوبر معمول مر



#### بِسُوِ اللهِ السَّمُعُنِ الْسَرَّحِيثُمِطِ خيدة ونصلى على رسوله ألكريج

عرض احوال کی بیاسوں میں کہاں تاب گھر۔ آنکھیں اے ابر کرم کمتی ہیں رستا تیرا مرکزی مجلی رضالا ہور کے بنی و مسرم بست اعلیٰ حکیم محد موسیٰ امرتسری مظلانے وہ و معنواله خفر سور میں امرتسری مظلانے وہ و معنواله خفر سور میں احد روسمبر میں ہو اور کو اعلیٰ حضرت، عوف الامرت ، مجدةِ دین و میت امام مولانا احدرضا فاصل بر بلوی قدس سروکی یا و میں منعقد مونے والے لوم رصنا (لا مور) میں بیر جسے منا کے احد رصنا کے احدر کے ایک احدر کیا جس کا عوال تھا ۔ "امام احمد رصنا قدس مروک کا نظری تعلیم"

بى يەمقالەم و چودە مالىن بىس آب كى خدمت بىس پېتى كرسند كى قابل بوسكا بول. الحد للنه على احسامه و كومدو صلى الله لعالى نبيد الكوبيم وعلى آله

صاصحابه اجهم المبان کسی خصبت کے اسے کہ اس خصبت سے ماحول کو کسی خصبت کے ماحول کو کسی خصبت کے ماحول کو دیکھی خصبت کے اس کے معلیم کو معلوم کو سنے کہ اس کے معاصر بن کی روئش دیکھیا حالت کے اس کے معاصر بن کی روئش معلوم ہو اس کے معاصر بن کی دوئش معلوم ہو اور خود اس سے نظر پر تعلیم معلوم ہو بیسب عوال اس کے نظر پر تعلیم معلوم ہو بیسب عوال اس کے نظر پر تعلیم

موواعنح كرسنه بير

ام احمدرضا فاضل بربی فدس سره نے جِس ماحول بیں آنکھ کھولی دھ کسی صاحب علم سے خفی نہیں جسلانی کا ایک ایک میزار سالہ دورِ محکومت کا دوال ، غیر ملی کفار کا تسلط اور ملیفار ، مسلمان نمالیٹر رول کا ابن اتوقتی کردار ، درہم و دنیا رکے بندوں کا لمتِ اسلامیہ کے شبراز ہم کومنتشر کرنے کے لئے دینِ حُقة ہیں رضنہ اندازیاں ، عظمت مصطفیٰ کے مقدس واعلیٰ مفام پر نایک حمول کی تعلیم و تربیت ، اولیا ، امست سے سلمانوں کو برگٹ ترکرنے کی تعلیمیں اور ساز شبر اور خود معرف معبالے مسلمانوں کی بیا مقرد فرائ ۔ انہوں نے ساز شبر اور خود معرف معبالے مسلمانوں کی بے علمی وجودی سے وغیرہ و دہ تقاضے تھے بین کولپراکرنے کے لئے امام احمدرضا قدس سرہ فرنے نظریم کی نیچ مقرد فرائ ۔ انہوں نے صالات کا مبائرہ لیا تو مبرطرف بے جبینی اور بے حسی نظری فی سمان خدا اور دسول سے ودر ایسی میں خود کو سے بہت پچھے رہ گئے تقریم تو خلام بن نے نے پروگرام طے پارسے کے سے دور اور و زیری ترتی ہیں غیروں سے بہت پچھے رہ گئے تقریم تو خلام بن بی بی تھے تقریم خطرت کا انتخاب منابیت موزوں موتا ہے ۔

تاریخ نے بار یا دیجها کہ ایک ہی ہتی نے اللہ درسول پر معروسہ کردا سے اسلامیہ کی اصلاح کا بیٹرا اعظایا اور بالآخر کشتی ملت کی سمت کوراست کر دیا۔ اس کی سمت کوراست کر دیا۔ اس کی سماعی جبلہ ہے دم فول میں ایک عظیم انقلاب بیدا ہوگیا۔ امام احمد رضافہ سے دم فول میں ایک عظیم انقلاب بیدا ہوگیا۔ امام احمد رضافہ سے اور قلب کے مقین اور طمانیت کا معاطرے اور قلب کی طمانیت سے مفری اس میں فی طمانیت سے بغیر نعلیم ایک بغیر نعلیم ایک بی مفری جرہے۔ آپ نے تعلیم کا جو نظریہ قوم کو دیا اس میں فی

کی تمام ضرور توں کا حل ہے۔ دہنی اور دنیوی مقاصد اور تقاضے پورسے ہوتے ہیں بساتھ ہیں ساتھ اس میں قلب و قالب کی طہارت، طمانیت اور طی بقار واحیاء کا سامان موجود ہے۔ موجود ہے موجود ہے موجود ہے موجود ہے موجود ہے معنوں میں گلاب میں آب کے مقر کر دہ تعلیم نظریت کو سامنے رکھ کراگر طالب علم کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کیا جائے تو تعلیم یافتہ نوجوان ہی معنوں میں مسلمان ہوگا ۔۔۔۔۔ اور دفتار زمانہ میں کسی سے بھیے بنیں رہے گارامام احمد رهنا کے تعلیمی نظر بات استے مفید، کا مل و کھل اور حامع ہیں کہ زمانے کے تمام تقاضول کو پواکرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور مجر کمال تو ہے کہ دفتار وقت نے ان کی افاویت اور حامدیت بر مرتب مدین شبت کردی ہے۔

اس موقع بریس ارب بست و کشا د کو دعوت دیتا موں اور اسا تذه کوام کی فکرت میں گزارش کرتا مہول کہ لمتے اسلامیہ کے نونہالول کی میج تعلیم و تربیت سے لئے الم احمد میں گزارش کرتا مہول کہ لمتے اسلامیہ کے نونہالول کی میج تعلیم و تربیت سے لئے الم احمد رضا قدس مرؤ کے تعلیمی نظر ایت سے مطابق ورس گاموں میں تعلیم کا انتظام کریں انشا الله الله دنیا دیجھیں سے کہ دنید ہی سالول میں ایک عظیم اسلامی انقلاب بربا ہوگا۔ العزریٰ دیجھیں سے کہ دنید ہی سالول میں ایک عظیم اسلامی انقلاب بربا ہوگا۔ احقر

محدمبلال الدين فأودى عفى عنه رم رمضنان المسادك سيست بعلامط ور حولائی سيسل 19

## اظهر

صدیت نبوی من لم یشکرانناس لم یشکرانندگی برایت کے مطابق یہ استحضرات کا صرف تذکرہ کرتا ہے جنہوں نے اس مطابق یہ استحفرات کا صرف تذکرہ کرتا ہے جنہوں نے اس مفالہ کی ندوبن و ترتب میں معاونت فرائ نائنرر مضوبت عکیم محمرولی امرتسری ضیانی ، بانی مرکزی مجلس مضالة مولی امرتسری ضیانی ، بانی مرکزی مجلس مضالة م

مولانا مفتی محکم میم الرین میردی رکفاریان)
برفنبرو اکثر محکم معود احمد برنبل گورند و گری کا می شخصه رسنده)
مولانا است رفطامی رجب نمبر میلیا جمانیان، مثان
مولانا محرعبدالی بختر مون فادری رلامور)
جناب محرطه و الدین خال را در مود کان جملی،

# فضائل

#### المات بنیات سے

فضائل علم سے متعلق حید قرآنی آیات، جن کوالم احمد رضا قدس سترہ نے اپنی ن می ذکر کیا ہے۔

ايمان كى طرح علم لمبندى درحات كاموجب ہے۔ تُولْ هَلْ يَهُ تَوَيِى اللّهِ بِيْنَ يَعْسَلُهُ فَانَ وَاللّهِ فِينَ لَاَ يَعْسُلُمُوْنَ اِنَّهُ كَا

على هلى يبلونى السهين بيعث بول المادي يبكن بين بيعث الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الموادي الم

ترجمه با تم فرما و كميا را مرجم ما نفي واليه اور النجان انصبحت تو وسى حاسنة بمن يجوعقل ولساء بين -

إِنَّهَا يَخْتَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُكَمَاقُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُكَمَاقُ اللهُ اللهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُكَمَاقُ ا

رَحِمِ: التَّدِيهِ السَّاسِ سِهِ السَّكِ بِهُ وَلَى فِي قُرِتْ فِي جَعْلَمُ وَالْحِبِينَ وَقَالِكُ الْكَالِكُ الْكَالُولُ الْكَالُولُ الْكَالُولُ الْكَالُولُ الْكَالُولُ الْكَالُولُ الْكَالُولُ الْكَالُولُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَالُهُ الْمُؤْمِنَةُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَالُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِلُ اللَّهُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنَةُ الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِي الْمُؤْمِنِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُلْمُ اللَّذُا اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ

ترجمداد اور اگراس میں رسول اور اپنے ذی اختبار لوگوں کی طرف رجوع لاتے تومنروران سيه اس ي حقيقت جان سين به بوبعد مين و وشبر كرين بي معاملات يس صكم البي علماء كط جتها دير رابع ، حكم البي معلوم كرسف كم النبياء اورعلماء كى طرف رجوع اورعلماء كا ذكرانيباء كمصابخ شنان علم كااظهارسيد بَلْهُ وَالبَّنَ كَبَيْنَ فَي صَدُورِ الدِّيْنَ اوْتُوا الْعِلْمَ ط وو ، وم ترجمه إسبلكه وه روشن آيتيس بي ان كيسينول مين محن كوعلم دياگيار فَلُولاَ نَفَرَمِنُ كُلِّ فِرُقَةٍ مِنْهُمُ طَّا يِفَةً لِيَتَفَقَّهُو ا فِي الدِّيْنِ وَلِينَاذِرُوا قُومَهُمُ إِذَا رَجَعُوا اِلَيْهِمُ لَعَلَيْهُمْ يَحُذُرُونَ ٥٠ ١٣٢ ترجمه بوتوكبول نه بهوكدان سمے مبرگروہ میں سعے ایک جاعبت بحلے كه دین كی سمجه عاصل كريس اوروايس أكرايني قوم كوط رسنايش اس اميد ميركه وه بجيس. فَسُنُكُوا آهُلُ الذِّكُو إِنْ كُنْمُ لَوَتَعُلُهُ وَنِ ) ٥٠١٠ ٥٠ فَسُنُكُوا آهُلُ الذِّكُو إِنْ كُنْمُ لَوَتَعُلُهُ وَنِ ١١٠ ٥٠ ترجمه إلى الماليكو إعلم والول مع بجهو الرئمين علم نهيل ر المل عالم كواسينے مسائل بين علما مک طون رجوع كا ارشا و فرما كرعلم كى عظمت كا اظهار فرما يار

# فضائل علم \_\_امادين

فضائل علم کے برسے میں ان احادیث کا ترجمہ جنہیں الم احمد رضا خال قدس سِتَرہُ نے اپنی تصانیف میں ذکر کیا ۔

الله تعالى جس كى بجلائى كا اراده فرا تا ہے . اسے دین بن مجھ عطا فرا دبتا ہے . اور اسے دین بن مجھ عطا فرا دبتا ہے . اور اسے اپنی داست عطا فرا تا ہے ۔ ( بخاری ، مسلم ، احمد ، ابن احب ، الوقع ، حامع علی ر) علی دارت بیں ۔ آسمان والے ان سے عبت کرتے ہیں بسمندر کی مجیلیال ان کے لئے ان سے عبت کرتے ہیں بسمندر کی مجیلیال ان کے لئے ان سے عبت کرتے ہیں بسمندر کی مجیلیال ان کے لئے ان سے مرفے کے بعد قیامت کم مغفرت طلب کرتی ہیں ،

( ابوداؤد ، نرندی ، ابن النجار ، مامع صغیر )

انسانوں میں سے بہتراور ایمان واروہ عالم ہے کہ اگر لوگ اس سے پاس ابنی ماجت ملے مائیں تو وہ ان کو فائدہ دیے۔ اور اگروہ اس سے بے برواہ مومائیں تو وہ ابنے نفس کو بے بروا کرے۔

نبی ریم صلی الندهاید وآله وسلم نے فرایا کر میری امت میں ووقت بس ایسی ہیں ، کہ جب وہ ورست ہوں آوسب لوگ ورست ہوں اور اگر وہ جُرُّر ما بین آوسب لوگ ورست ہوں اور اگر وہ جُرُّر ما بین آوسب لوگ کر میرے فقیار (علمار) (ابن حبوالبر الوقعیم) جوشنص میری امت کومیری سنت کی مبالیس مدیثیں یاد کر کے بہنچا دے تو میں اس کا قبامت کے روز شفیع اور گواہ ہوں کا ۔

(ابن عبدالبرعن ابن عمر)

عالم زمين من الله كا المنت دارسيد. د ابن عبدالبرعن معاذ)

اس حال بین صبح کرکه توعالم مهویا متعلم یا عالم کی با تین سننے والا یا عالم کا نجست اور یانجواں ندمہوناکہ مہلاک مہوجائے گا۔ د بناز، طبرانی عن ابی بمرق

علاء انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء نے درهم و دیناد ترکہ میں بنیں چوڑے علم اپنا ورث چیوڑا ہے۔ جس نے علم اپنا سے بڑا حصہ بایا۔ (ابوداؤد۔ ترخی) علم سبکھوادرعلم کے لئے سکون اور دسابت ماصل کرد راستاد کے سلفے کراس نے بین میں میں دی ، نواضع و فروتنی افتیار کرد۔ (طبرانی نی الا وسط - ابن عدی عن ابی مہریہ) تعلیم دی ، نواضع و فروتنی افتیار کرد۔ (طبرانی نی الا وسط - ابن عدی عن ابی مہریہ) تین آدمیوں کے حقوق کو منافق سے سواکوئی اور کم بنیس مانتار ایک وہ کرمالت اسلیم میں جس کے بال سفید مورکے مول، دوسرا عالم ، تمیسرا عادل بادشاہ ،

( طبرانی عن ابی امامه)

جس ندا پند علم کو برصالیا، مگردنیا سے بیار عبت نه برواروه الندسے دور بروار برواروه الندسے دور بروار

جواپنے آپ کو عالم کیے وہ حابل ہے۔ (طبرانی فی الاوسط عن ابن عسر)
تم میں سے بہتروہ ہے۔ جو قرآن سیکھا در سکھائے۔ (بکاری، ترمذی، ابنِ ما جب)
بیسے کی قرآن یاد منیں وہ برانے گھر کی مانند ہے۔
جو بھارے عالم کاحق ندید نیائے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

د احمد ماكم المبراني في الكبيرس عباده بن صامت )

عابر برعالم کی فضیلت الیسی ہے۔ جیسے مبری فضیلت نم بس سے اونی پر۔ ( تریذی عن ابی ا مامر )

عابد مربعالم كى ففنيلت السى سے جبیسی جودھویں دانت میں جاند کو باتی ستاروں ہر۔ د ابونعیم فی الحیلہ)

قيامت ك روزنين آدمى سفارش كريس تكمد البيار، علماء، مشهدار دابن ماجه عن عثمان)

# فضائل علم \_\_\_ كلا اكابر\_سے

صیابر رام ، ابعین ، تبع تابعین اور ائر کرام کے کامات طبیعات جن کا تعلق فضائل علم میں میں دکر کیا ہے۔ سے ہے اور انہیں امام احمد رضا قدس سِرَرہ نے اپنی تعمانیف میں ذکر کیا ہے۔

حفرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ، علم مال سے بہتر ہے۔ علم نیری حفاظت کرنا ہے۔
اور تو مال کی علم عالم ہے اور مال محکوم ، مال خرجی کرنے سے گھٹتا ہے اور عسلم خرجی
کرنے سے بڑھتا ہے ۔
کرنے سے بڑھتا ہے ۔

حضرت ابن عباس رضى الندعنها فرات بي احضرت ليمان عليات الم كواختبارد با كياكه علم، ال اورسلطنت بي سے جوبا بي بندكري، انهول في علم كو اختيار فرايا توال اورسلطنت علم كرسات عطام وقد

حضرت من بهری رحمة الله علیه فرا با کرنے : آبت رمبنا آمّا فی الد منیا حسنة و فی الد خسرة حسنة بی دنیا کی مجالائی سے مراد علم اور عباوت ہے۔ حضرت معا ذبن جبل رضی الله عنه فراتے ہیں: علم سیکھوکه علم کا سیکھنا نیکی ہے۔ اس کی طلب عباوت ہے۔ علم کو دسران تسبیع ہے۔ علم میں کوشش کرنا جہا و ہے۔ علم میں کوشش کرنا جہا و ہے۔ عالم کو تعبیم وبنا صدقہ ہے۔ علم کے ستھین بر فرج کرنا الله کا قرب ہے علم میں انہیں ہے۔ خلوت میں ساتھی ہے۔

صنرت سالم بن ابی الجعد رحمته الله علیه فرات بی زیجه مبرے آتا نے نین سودرهم معنوریا اور آزاد کردیا تو میں نے موجا کہ کون سافن سیسوں ، آخر علم کوئی کا ایک مربی میں نے گزرانفا کر خلیفہ وقت میری زیارت سے ادا دہ سے آیا میں سنے اسے لوٹا دیا اور اپنے پاس آنے کی اجازت نہ دی ۔"

حسرت الم شافعی حشه الله ملیه فرات بی الم جس نے قرآن سیکھا اس کی عظمست برده گئی جس نے فقہ میں توجیکی وہ جلیل القدر موارجس نے گفت میں توجیکی اس کی طبعبہ ندیں رقت آگئی جس نے حساب میں نوحہ کی راسے مطبوط مہوگئی جس نے کنٹ حدیث میں نوحہ کی اس سے والائل مطبوط مہو گئے اور جس نے ابیائے کو محفوظ ندر کھا۔ اس کو علم نغیج ند وسے گا ہے'

الم عزالی رحمته الله علیه فرات بین: "جوشخص عالم نه موارسے انسانوں بی شمار نه کرے کیونکه علم وہ خاصہ ہے ، جس سے انسان بانی جا نداروں سے بہبر موتا ہے ۔ انسان علم کے شرف سے ہی انسان کہلانے کا مسخق ہے ۔ انسان ابنی فوت کے باعث انسان کہلانے کا مسخق ہے ۔ انسان ابنی فوت کے باعث انسان منے کیونک منیں کیونکہ اون سے اور نہ ابنی خوکہ اون سے اکیونک بندی کیونکہ در ندہ اس سے زیادہ شجاعت کی بنیا و پر کیونکہ در ندہ اس سے زیادہ شجاعت کی بنیا و پر کیونکہ در ندہ اس سے زیادہ شجاع بیں۔ نہ زیادہ کھانے کی وجہ سے کہ اون سے کا بیدی اس سے بڑا ہے ۔ اور نہ اپنی جاعت کی بناو پر کہادی کی درجہ کی جڑیاں اس سے بڑھ کر بیں۔ یال آگر انسان کو بانی جانوروں کی بناو پر کہادی درجہ کی جڑیاں اس سے بڑھ کر بیں۔ یال آگر انسان کو بانی جانوروں سے تیز ہے کی جڑیاں اس سے بڑھ کر بیں۔ یال آگر انسان کو بانی جانوروں سے تیز ہے تو جو مرف علم کی برداست ۔



## امم عزالي رحمة الشعليه

امام عزالی اپنے منفرد خبالات، علم کلام اور فنون فلسفہ میں مہارت تامہ کی وجہ سے خضوص درجات کے مالک ہیں عالم اسلام کے علاوہ مغربی دنیا کے مفکرین نے مبی آپ کی عظمت کا اعزا کی ایک کیا ہے اور بہت سے معاملات ہیں آپ سے رہنمائی صاصل کی ہے ۔ آب کی عظمت کے باعث آپ کو حجۃ الاسلام کے لقب یاد کیا جا تا ہے۔ مدرسہ نظامیہ بغداد ہیں صرف بخ تیں مرس کی عمر ہیں مدرس اعلی مقرب و گے۔ مدرسہ نکوری تاریخ ہیں ہر ایک ہی ہمتی ہے جرآئی ججو و معمول ان خورت بی سام عزالی رحمۃ التہ علیہ فرمانے ہیں کہ علم سیمنا ہر سلمان مردادر عورت برفوض ہے۔ محرکون سے علوم کی تعلیم فرص ہے بود و فرمانے ہیں کہ علم سیمنا ہر سلمان مردادر عورت برفوض ہے۔ محرکون سے علوم کی تعلیم فرص ہے بود و فرمانے ہیں کہ علم سیمنا ہر سلمان مردادر عورت برفوض ہے۔ محکون سے علوم کی تعلیم فرض ہے بود و فرمانے ہیں۔

" قرآن بس جس علم کوفقه، علم، روشنی، نور، بداست اور داه بابی سے تعبیر فرمایا ہے۔ وہ علم سے تعبیر فرمایا ہے۔ وہ علم سے حس سے خدا شناسی اور بادی آخرت تازہ ہوتی رہے۔ لے

دوسرےمقام برفرانے ہیں :۔

"اورجوعلم كرحدبن بين برمسلمان برفرض مذكور مؤاس اس مد مراد علم معامله بها اور جوعلم كرمنا اور ايك جومعاملات كرعافل وبالغ معض كوان كاحكم مؤنا سهدوه بين بين ايك اعتقادا يك كرنا اور ايك مذكرنا من ايك اعتقادا يك كرنا اور ايك مذكرنا

"عزضیکرسب انعال جوفرض عین ہیں ان کا جاننا بتدریج اسی طرح ہے اور نرکب بعل کما معلوم کرنا بھی ہے۔ معلوم کرنا بھی در در میں معلوم کرنا بھی در در داجید موگاء "سلط طویل بحدث سے بعد مزید مکھتے ہیں۔
\* توجہ علم وخور عین سے اس میں ہی امرحت ہے جوہم سے مکھا بعن عمل واجب کی کیفتیت

عم ایمنا \_\_\_\_\_ ص ۱۱

ته العنا \_\_\_\_ ص ١١

الله مذاق العارنين اردو ترجد احياء علوم الدّين نا شرإن قرآن كين لا مور - ص ع ر

کامان فرض میں ہے۔ بیس ج شخص واجب کو جان لے گا اور اس کے واجب مونے کے وقت کو معلوم کرنے گا تو وہ علم کہ اس بر فرض عین تھا اس کوسکھ لے گا ۔ " سے معلوم کہ اس بر فرض عین تھا اس کوسکھ لے گا ۔ " سے فلاصہ بحث کے طور بر فرط با ؛

ان عبارات کامفادیبی ہے کہ علم کی تحصیل صنروری ہے۔ گراس علم کی جس سے اسکامکام مشرع معلوم ہوں مثنلا عبادات ،معاملات ،اخلاقیات وغیرہ اس سے سواتمام علوم مطلوب فعل ورسول نہیں۔وہ مردود ہیں۔خود الم عزالی علیہ الرحمة کی زبانی سینیے۔

" علم كردينوى تقاصول كو بيرا كرف مي بحث وحدل كرف مي باعوام كومقفي ومستق وعظ كم كر محبسلال مي استعمال مبور حرام حرام اورحال دنيا ہے " اللہ ها الم عزالي رحمة السّر عليہ تحصيل علوم ميں افا دبت ك قائل ميں عالم اگر ب عمل موابا نوف خلاد خوف آ حرت سے عارى مبو با علم كو فخر كا ذريعہ بنا لے . آپ كے نزد بك وہ علم اور وہ الم مردد دومقور ہے ۔ فراتے ہيں ۔

رقیامت سے روزسب توگوں سے زیادہ سے نظاب اس عالم کوم وگا جس کوالٹر باک فیاس سے علم سے مجھ نفع بنرد یا ہو ' المبرانی ، بیعقی کے ہے مزیر فزاتے ہیں۔

" ملم مامل كريك خون خداست عارى رمينا اور فخركا ذريعه بنا تا مردود سه " شه

| ــــــمن ۲۲ | <u> </u>       |
|-------------|----------------|
| ــــم سرم   | <u>هم اینا</u> |
|             | ته اینا۔۔۔۔۔۔  |
| ص ۲         | عه ایشا        |
| ص ۸         | شه ایمنا       |

حدیث بیس جس طلب علم کوفرض کها ہے۔ اس سے مؤن کو رقبی القلب ، پاکیزہ اوراللہ کی پاد کرنے والا بنانا مراد ۔ ہے۔ امام عزالی علیہ الرحمتہ فرماتے ہیں۔

" خرہ علم کا دلول کو آخرت کی طرف مبلان اور دو تول کا تزکیہ و ترقی ہے '' ہے۔
امام عزالی کے نزدیک علم وہ نیج ہے جس کے نیف سے عالم ، عالم ناسوت ، ملکوُست ،
لا ہوت کے اسرار درخفائق کو اپنی گرفت ہیں لینے کا اہل ہو جانا ہے۔ وریہ وہ عالم عالم منہیں اور مدوہ علم علم ، ۔۔ اس شخص نے ابنی زندگی اس بے مفصد کام میں یو نئی صرف کر دی ۔
دوہ علم علم ، ۔۔ اس شخص نے ابنی زندگی اس بے مفصد کام میں یو نئی صرف کر دی ۔
امام عزالی علیہ الرحمتہ کے نقط و نظر کے مطابق قرآن وحدیث ، فقہ و تفسیر کے علاوہ امام عزالی علیہ الرحمتہ کے نقط و نینے ہیں ۔گر اولیت اہم علوم و بنینے کو حاصل ہے ۔ اس سے شخص بی علوم میں علوم میں علوم و نفون کے درمیان ایک تریزیب قائم کرے ۔ بھیر تحصیل علوم میں شغول ہو۔ ایسا نہ ہو کہ غیراہم علوم میں ذندگی کا قتمتی حصہ توصرت کر دے۔ اور واحب علوم دعباوات ہو۔ ایسا نہ ہو کہ غیراہم علوم میں ذندگی کا قتمتی حصہ توصرت کر دے۔ اور واحب علوم دعباوات معامل نے مامئی ۔

### ابن فلرون

ابن خدون عرانیات ،سیاسیات اور تعلیمات کے بہت بڑے ماہر بھتے آ عظوی معدی ہجری کے آخر اور نویں معدی ہجری کے عشرواول میں ابن خلدون کے فلسفیار نظر مایت سلمنے ہجری کے عشرواول میں ابن خلدون کے فلسفیار نظر مایت سلمنے اس نے مام کو خوراک کی مانندانسان کی طبعی ضرورت قرار دیا۔ ابن خلدون نے عسلوم کو واضع دوقت موں میں تقسیم کیا۔

ار علوم عقبیله -

روعلوم نقلبه ـ

ابن خلدون نے اپنے ہم فرمہ افراد ہر لازم قراد ویا کدان کی ایک خاص محبس ہو برب افراد ہو اللہ معبد مرجع ہوں اس مجلس ہر کوئی اجنبی ستر کی بند مہور السی محبس ہیں اکثر وہ میں اور عقل معقول ہر مسباحثہ کرتے متھے دیکن سب سے زیادہ تو حب المدید اور تنظر مسائل ہر وستے ۔ المدید اور تنزیل بت نبویہ کے اسرار ومسائل ہر وستے ۔

ابن خلدون علوم الهيه كومنتها ميم مقصر وتعليم قرار ويتے كيو كه مهى علوم حقيقتِ اللي و ابدى سے مظہر ہیں۔ حربتميل انسانيت سے ليے صنورى ہیں -

ابن فلدون کے نزد کے تعلیم کا حقیقی مفصد علم حقیقت وعلم معوفت ماصل کرنا ہے۔ اگر جب
دنیا میں رہنے کے لئے دنیا وی امور اور و نیا وی امثیا کا علم بے مدعنوری ہے۔ لیکن دولؤں
اقسام کی مفعت مختلف نوعیت کی ہے۔ اس میں نشک بنیں کدعلم معرفت سرکس وناکس ماصل
منیں کرسکت اور مذہبی اس سے حصول میں دلجیبی لیتا ہے۔ اس لئے لوگ عمواً دینوی علوم کا طرف
راف بروجاتے ہیں۔ دراصل دینوی علوم کا صحول کم ہمتی ہم بنی ہے۔ مردان حق ابنی بند ہمت
کے سبب تعلیم کا حقیقی مقصد د علم معرفت ، بانے میں کوشاں رہتے ہیں۔
ابن خلدون کے نزد کیے تعلیم کے بارے میں نظر بایت تنبدیل موتے دہتے ہیں۔ اس کا اعث

انسانی دندگی کے تبن سے عوامل ہیں۔

اول دین - دوم جغرانیایی حالات ،سوم دسائل حیات کیمی بیشی ر

ابن خلدون کے نظربہ کے مطابق سیاسیات کی بختگی اور اسمیت میں جن امورکو وضل ہے۔ ان میں تعبلیم اوربواج تعبیم سمبی شاہل ہے۔

ریاست سے گئے سیاست اور سیاست سے گئے علم بنیادی موائل میں ۔اس بارسے میں ابن خلاوان کے نزدیک تعلیم کی ایساموھنوع ہے جو افلاطون سے کے کر آج کک سے فلاسفروں کا موفوع بنار ہا ہے۔ جہاہے ان کا مرکز سیاسی نوعیت کا ہویا کسی اور نوعیت کا تاہم تعلیم کو سیاست میں جس فار اہم میت حاصل ہے۔ اتنی فوت بازوکو می منیں سیاست کا مقصد هرف وسعت مدود وجوزافیائی کے کئے مسلسل کو شعش کرنا منیں۔ بلکہ خود ابنی ریاست میں زیادہ سے زیادہ فلاح و بہبود کو دواج دینا بیے جب مک میں نابدہ ہوگا۔ وہ مر لحاظ سے قوی ہوگا۔

## حضرت مولانا شماه ولى السمحيرث وملوى قدس مؤ

عارف بالله شاه ولى الله (المنولد ۱۱۱۳ هـ / ۱۱۰ ما و المتوفى ۱۱۱ه مر ۱۹۱ه) عارف بالله شناه ولى الله (المنولد ۱۱۱۳ هـ / ۲۵ ما ۱۱۱۳ هـ کے بیٹے منظے جھنرت سناه ولى الله سنے مغلب دور مِكومت كے دس بادشا موں كا زمان بايا -

حصن شاه ولی الله کی زندگی کا ایم معتد به حصد درس و تدرسی میں صرف مبوار شاه صاحب کس قسم کی تعلیم کا دواج جا ہتے ہے ؟ اس سوال کا جواب معلوم کرنے کے لئے حین دسنوا ہر کا مطالعہ مفیدم مطلب سے ۔

وصیبت نامه فارسی میں نو دشاہ صاحب کی ایک تخریب جبن کا نعلق علوم کی نعسیم سسے سے اس عبارت کا خلاصہ نیہ ہے۔

- ا ۔ صوف و تحوکی تین تین یا میارمیا دکتا ہیں سب سے پہلے بڑھی ما ہیں۔
- ۷ بعدازات تاریخ «مکمست عملی کی کوئی کتاب که عربی زبان میں ہو۔اس طرح بیڑھی حائے کہ مشکل الغا کا کولغنٹ کی مددسے حل کرتے ما ہیں۔
- سوس عربی زبان برقدرت کے بعدعلم صربت کی کتاب موطا بڑھی مبائے کہ اجس علم توحدیث کاعلم ہے۔
  - ہ ۔ قرآن بجید کوبغیر ترجمہ اور تغییر سے میڑھا مہانے مشکل کامان کونخوسے ذرید مسل کیا مائے یا ان کا شاکن نزول معلوم کیا مائے۔
    - ۵۔ اس کے بعد تفسیر جائین نفد دورنت پڑمسی حائے۔
  - ۳۰ بعدانان کتب مدین معاح و بنرو کتب نقر، کتب عقائدا درکتب سلوک ایک دفست میں بچھی جائیں۔
  - ان سے فراعنت حامس کرنے کے بعد کمتنب واننی و بنیش مثل مثرح ملاحا می قطبی وغیرہ

44

بیرهمی حابمین-

۸ - اگرونندا عبادند دست تومشکوهٔ اوراس کی شرح طیبی کواس طرح بیدها مبائے که ایک وز کی محصد شنکوهٔ کا اور دومسرے روز اس کی شرح طیبی سے م

9- اس طرائق تدرلس میں بہت نفع ہے۔

۱۰ ببض ربانی کے حصول کے لئے قرآن مجید، مدین ، نفسیراور فقہ کی تعلیم صروری ہے اور ان علمی کا کے حصول کے لئے ابتدائی صرف و نحو وادب کی تعلیم بنزلد زینہ کے سے اسے کے حصول کے لئے ابتدائی صرف و نحو وادب کی تعلیم بنزلد زینہ کے سے اسے مصرف میں حصرت شاہ عبدالعزیز علیم الرّحمة البینے ملفوظات بیں ابینے والد مزرگوار کے بارسے بیں فراتے ہیں ۔

به پرمن دفت رخصمت از ربینه از استاد خود عرض مردو او خوش شد که سرحبه خوانده بود کا فراموش کردم الاً علم دین تعینی صدیت میشاند.

ننوجهه المربرے والدنے مدینہ سے رفصت کے دفت اپنے اسنادسے عرفن کی جسسے دہ خوش ہوئے کہ بیں نے علیم دین بھی عدین کے علاوہ حج بچر بڑھا تھا وہ کھبلادہ!"
حصرت شاہ دلی اللہ علیہ الرحمة لعص علوم ہیں اپنے بارے ہیں خود فرات ہیں ۔
"اس بندہ صنعیف پر فعداوند تعالی کی سب سے بڑی نعمت سے کہ مجھے فائخیت کی خلعت بہنائی گئے ہے اور پھیلے دور کا افت ح میرے ہاتھ سے کرایا گیا ہے۔ مجھے لوگھا کی افتاح میرے ہاتھ سے کرایا گیا ہے۔ مجھے لوگھا کی سب سے مزنب کردی ہے۔

بب نے فن اسرار مدین اور علم مصالح احکام وغیرہ جو آنحنسرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا وند نظالی سے لے کرآئے ہیں اور جن کی آب نے نعلیم فرمائی ہے مدون کیا ہے وہ حق خدا وند نظالی سے لے کرآئے ہیں اور جن کی آب نے نعلیم فرمائی ہے مدون کیا ہے وہ حق ہے جس کے اسے بین مابت منبی کی ہے حالا کا دیم ظیم الشان علم ہے۔

الت بندوستان کی قدیم اسامی درسگایی از ابوالحت تندوی امطیع معارف اعظم گراه صدے ۱۰ مطبع اندان ابعین فی مشارخ الحرین (انفاس العارفین) میں اس طرح می منقول ہے۔" این فقیر برائے دوائ دوائ دوائی دوائی میں اس طرح می منقول ہے۔" این فقیر برائے دوائی مندو کی است کی طریق گئت اعرف الاطریق ایود بنی الاربعکم دو کی ایک ایک الاحراق ایود بنی الاربعکم مستان شد دیاہ ولی المتداور ان کا خان ان مس ساسا

بیر نیج کالات اربع بعنی ابراع، خلق، ندبیراورند تی کا نهایت و بیع علم دیاگیا ہے۔
ابیع بی نفوس انسانی کی استعدادت کا کائل علم عطاکیا گیا ہے۔ حس سے سرخفس کا کمال اور
انجام معلوم ہوسک ہے بعد یہ دولوں وہ ملندمر تربعلوم ہیں کہ محب سے پہلے کسی نے ان کے باہے
میں کچھ نہیں کہداس کے علادہ مجھ حکمت علی سے اصول کو خدا و ند تعالی کی کتاب اوراس کے بنی
میلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ سے اصحاب کے آثار کے وربیع سمجھنے اور نج بنہ کر سنے کی
نوفین نجنی گئی گئی گئی میں

مجموعه وصابا ربعه بحد مرنب نے حصرت شاہ ولی الندکا بہ قول نقل کیا ہے۔ اس کوشاہ صاب کی زندگی کاخلاصد اور تعلیمات کا نجور کہنا جائے۔

" مادالا برسست که حربین محتر مین رویم ، روشے خود مراں آستانهائے مالیم، سعاد نب مایں سست وشقاوت مادراعراض ی<sup>و</sup> هه

ترجمه: - بهاوسے لمطے لازمی سبے سمہ حربین محتربین جائیں اور ابنے جہروں کو دربببت السکند اور دردسوں اللہ مسلی القد علیہ وآلہ وسلم بربلیں - بهاری سعاوت اسی بیں سبے اور اسس سے ایجار ہیں بہاری شقاوت ادر برنجتی سبے ۔

ند کوربالانشوا به کی دوشتی مین هم حصارت شناه و لی انشد علیه الرحمته کے تعلیمی نظریابت آسانی معلوم کریسکتے ہیں م معلوم کریسکتے ہیں بنناه صاحب کے نعلیمی نظر بات کا اجالی طور پر بول و کر کرسکتے ہیں ۔ ۱۔ سمتب دینیہ ، فرآن وحدیث ، فقہ و قضیبہ رو غیرہ کے مطالد کے ساخہ ساتھ ملوم غفلیہ (منطق، فلسفہ، ریاضی، سائنس دغیرہ) کی نعلیم ضروری ہے بھراس انداز بس کہ اوابیت

ر منطق بمنسفه، ریاضی اسا مس وغیره) کی تعابیم صروری منبط بندرانس ایراز بنب کهراوجید. علوم دنبه پرنوم و گل به

۱- قرآن دحدین کویمجیف کے لئے بنیادی طور بہرے رنے دنخو ، لغنت، وا دب کی تعلیم نزوری مسلم سے دری سے مان علوم کی تعلیم آگیہ کی سے ۔ سے سان علوم کی تبذینت علوم آگیہ کی سے ۔

تلے میرخش کا کمال افنی اندانجام علوم مخاعلوم غیببرسے۔انڈ تعالیٰ ابنے خاص بندوں کوحضور مُرِنود کے توسط مصالت ملوم سے معید عمل فرا تا سہے۔ فقر قادری عنی عنہ یہ

عمد شاه ولی اشداور ان کا خانمان ر مس ، و ۸

هه تقیم الطات القدس از حکیم فحدموسیٰ امرتسری رمس ۵

سو علوم کی تحصیل کی غرض وغایت فیض رائی کا مصول ہے۔ تزکیہ نفس اور نصفیہ قلب کا انحصار اور نصفیہ قلب کا مار قرآن وحدیث، فقہ وتفسیر کی نعلیم ہے۔ بعنیران سے محصول کا انصار وہ منفام نہیں یاسکتا جس سے حصول کا اسے حکم دیا گیا ہے۔

سم - تخصيل علوم كى عزمن وغاببت ورِمصطفاصلى الله عليه دآله وسلم بمدهاصرى بهداسى السرع السي السرع المعلى المراب المربيد المربيد

نځه بمصطفیٰ مبرسیان نولینس راکه دیں ہمہ اوست اگرباد نرسب بری نتمام بولہبی سیسست

ه- ابی علم صنرات سے بد بات محنی نهیں کہ برصغیر دایک دہند میں قرآن و صدیت، فقر تفید اور دیگر علوم کی حال اکثر درسگاہیں شاہ ولی اللہ کے سلسلہ نلا مذہ کی درسگاہیں اللہ بیں۔ بیر علماء و نصلاء کسی نہ کسی واسطہ سے آب سے تلا مذہ میں شار ہوتے ہیں گرمقام انسوس ہے کہ بین ضلاء اور علماء اجنا اندر بنیا دی نوعیت کے اختلافات رکھتے ہیں اگر کوئی صاحب در دان اختل فات کو دور کرنے کی گوششش کرے گار تواسے شاہ صاحب کی نعلیمات کا سما مالین بیڑے گا۔ ولیے سبیھی سی بات بہ ہے کہ جن درس گا کا کس سے فارغ انتھیں طلباء در مصطفی صلی اللہ علیہ والہ دسلم کی عظمت ان کے فارغ انتھیں طلباء در مصطفی صلی اللہ علیہ والہ دسلم کی عظمت ان کے ایمانوں کا حبر واعظم ہے اور نظام مصطفی صلی اللہ علیہ والہ دسلم کی عظمت ان کے ایمانوں کا حبر واعظم ہے اور نظام مصطفی صلی اللہ علیہ والہ دسلم کی نفاذ کے لئے ہوقت کوئناں ہیں وہ ہی نناہ صاحب کے صبحے حبانشین ہیں۔

## طواكم اقبال

( = 1941 1 5/1/24)

ایک ماہرِ تعلیم کی حیثیت سے افبال سے تعلیمی نظریات کا مختصر سے جائزہ پیش کما ما تا ہے۔

حربہ علوم ہن کے بارسے میں عام آئٹر میر ہے کہ بیر بورب والوں کے ایجا د مردہ ہیں۔
درحقیقت مسلمانوں ہی ورنڈ ہیں۔ ان علوم کومسلمانوں نے ندصرف ایجا دکیا۔ بلکہ
اس مرجک مینجا یا کہ اس سے آگے حانا آج مجی شکل ہے۔ اس حقیقت کو اسبال
کی دبان سے سنیے۔

مکمتِ است! فرگی زادنیست اصلِ او جُزلزتِ ایجادنیست نیک اگر بینی مسلمان زاده است این گهرز دست ما افتاده است این بری از شیشهٔ اسلافِ ماست بازه بیرش کن که اواز قافِ ماست ( منوی مسافر)

پویمه علوم صدیده افدال سکے نزویم مسلمان اسلان کا ترکس ومیرات بیر اس کشے

مرجود ودر کے مسلمانوں کوان کا حاصل کرنا صنروری ہے۔ نرغیبی انداز میں اقبال کھے میں نائب حق وُرجساں ہ وم متنوو برعناصرحت كم او محت كم سنود خویش ما مرببنت یاد اسوارسن يعنى ابن حبسازه راما بارسمن از شعاعش دیده کن نا دیده را وَانْمَا اسمرارِ نا فنمسيده را جستجو رامحتكم از تدسبيبر سمن انفس و ۳ فاق راتسخیبسد کن توكير مقصود خطاب أنظييري ببرحيسا ايرراه جول كورال ري آ تکه براشیاء کمندا نداخت است مرکب از برق وحرارت سافهت<sup>ا</sup>ست علم النيار اعتب رية دم است

حكمت استبار حصار آدم است (رموز بيخودي)

انسان دنیایی اسی دقت ناشبختی نبنا ہے حب سرعناصر قدرت پراس کا حشکم حاری ہو ۔ اسے مسلماں! تو ہوای کیشت برسواری کر۔ اس نیزرفتاراد نسٹ کی تمیل تیرے فاعنوں بیں ہونی جا ہجیجہ ۔ اسے نوجوان مسلمان! نوفضا ہے آسمان سے ایک حفیر فررہ کی رفتی سے جیشم بدیا کو منور کر دسے دیگر کا نے خورشیار کی خواعوں کو شکار کرد ۔ ابنی حبر وجسد کو قدر تربیر سے مستحکم بنا ۔ انفس و آفاق کو مسخر کرد۔

اسے مسلمان! تو بی خطابِ اللی افلاینظرن الحالابل کیف خلفت (وه اومنطی کی طرف کرے منہ منہ ویکھنے ، کس انداز ہے اسے بنایا گیا ہے ۔) کا مخاطب ہے ۔ ستھے تو اشیاء کا شناست کرے نہیں ویکھنے ، کس انداز ہے اسے بنایا گیا ہے ۔) کا مخاطب ہے ۔ ستھے تو اشیاء کا شناست کرتا۔ فلا

سور سن اجس نے اشیاء کا ثنات بیر کمند وال دی اوران کو متحرکرلیا وہی عناصر دور بن دباد کا حکمان ہے۔ وہ ان اشیاء کا راکب ہے اوروہ اس کا مرکب اشیاء کی اجتبت و حقیقت کا علم ہی حضوت آ دم علیم السیام کی برتری کا مبب ہے۔ اگر انسان اشیاء کے اسرار و رموز سے آگاہی عاصل کرلے ۔ تو میں اشیاء اس کے لئے امن کا حصار بن جاتی ہیں ۔ ب ان خیالات وافکار کا اظہار کرنے کے باوجود اخبال نے جدید تعلیم کے انترات بر کوئی تقید میں کی ہے۔ علامہ کی نگاہ میں عبدید تعلیم کا ایک نقص بیسے کروہ نوجوانوں کو جداوب بنار ہی ہے۔

نوجوانے راجوں بمینم ہے اوسب رونے من تاریک می گردوجوں شب تاب و تب در میند انسازا می مرا یا یا و مسلط آید مرا یا و عسب مصطلط آید مرا از زمانِ خود بیشیمان می شوم از زمانِ خود بیشیمان می شوم ورقدون رفعت بنهال می نفیم

سوماستے ہیں۔

افنال برالما اس امرکا اظهار کردنتے ہیں کہ حدیدتعلیم سنے نوجوان مسلم کوحق و مدافت بیان کرنے سعے روک دیا ہے۔

> كل توعمونسٹ دیا آبل مدسدنے نوا كماں سے سے صعا لاالة الاالٹ

تعبیم مدید نے نوجوانوں کے ذہیں سے یقین وابیان کی دولت نکال لی ہے اور ود ناامیدی و مایوسی سے باعث ناریمیوں میں مبتک رہے ہیں۔ جواناں نشنہ لیب منسالی اباغ جواناں نشنہ لیب منسالی اباغ میں منستہ رو ، تاریک جان ، روض بلغ

بم نگاہے ، بے یقین و ناامید
کم نگاہے ، بے یقین و ناامید
حیثم شال اندرجهال چیزے مدید (جادید نامه)
اقبال کے نزدیب مدید تعلیم نے نوجوانوں کواحساس کمتری میں مبتلا کر دیاہے۔
حال ککہ افبال کا نوجوان شاہین زادہ ہے ۔اب یہ رسم وراہ سشہازی سے بے خبر اور
عقابی دُوح سے نا آشاہے تو کیوں ؟ یہ شاہین زادہ کرگس بناتو کیوں ؟ مدید تعلیم سے۔

وه فرسب نورده مشابس که با موکرگسوس بیس است کیا حبرکه کیا سبے رہ و رسم شاہبازی

۳- بدیدنعلیم میں اسا دسے کر دار کا تذکرہ کفتے ماسف بھرے لیجے میں کرتے ہیں۔ نشکابت ہے مجھے بارب فداوندان کمتب سے اسلامی بارب فداوندان کمتب سے سیسے مجھے بارب فداوندان کمتب سے سبتی شاہبن بجیل کو دے رہے ہیں فاکبازی کا

مبربد تعلیم اوراس سے متعلقات نے نوجوان مسلم کو افر نگی کی غلامانہ ذہ نبیت بیں اس طرح مکر دیا ہے کہ اس کا وجود ظاہری ورحقیقت صرف قالب ہے۔ جو قلب سے فالی ہے کہ اس کا وجود ظاہری ورحقیقت صرف قالب مے ۔ جو قلب سے فالی ہے کہ اس کا میں تعلیم میں مالی ہے کہ اس کی اس تعلیم میں مال دیا ہے ۔
میں مال دیا ہے ۔

گرجبِ کمتب کا جوال زندہ نظر آ تا ہے مروہ ہے ماجک سے لایا ہے ذبگی سے ن

س تعلیم جدبیک مقاصدین کهاگیا نفاکه اس سے مزین بهوکر تعلیم بافته طبقه معاش کا ذرابه است مزین بهوکر تعلیم بافته طبقه معاش کا ذرابه است کا و اقبال کی نگاه میں بیم قصد غلامی افراک کو اور زباده مضبوط اور دیریا کرنے کا باعث برگا۔

وہ علم نہیں زمرسے احرار کے حق ہیں جس علم کا حاصل سے بہاں میں دوکفہ ج بد بدتعلیم نے جاں مبی گروغیراور بدن مبی گروغیر کی کیفینٹ بہدا کردی۔افتبال و پیوکر بڑے سوزسے ترثیب اعظے۔

به طفلِ كمتب ما اين دعا گفنت یٹے نانے بہ بندکس میفت و

۵- بتایا گیا که مدید تعلیم سعے روشن خیالی اور آزا دی صمیر حاصل موگی گرا تبال کا تجرب به سبے که بیر روشن خیالی در حقیقت نامنجة ذهبنی سبے . وینی عقائد سسے بیزاری اور الحاوک طرف

خوش توبیں ہم مجی جوانوں کی ترقی سے مگر سب محنداں سے نکل عباتی سے فرباد محبی کھ سم سبحتے تھے کہ لائے گی فراغست تعبیم محباخ بمتى كمرجبل آئے كا الهاد تمبى ساتھ

الغرض مديد تعليم اقتبال سے نزوكي ورحقيقيت مسلمانوں سے خلاف ايك كرى سازش تنی تعلیم کے سین میردے میں نوجوانوں کو بے لقینی اور الحاد کی تاریک وادی میں تھیورنا نفار

اور بيرابل كليساكا تنفسسام ايد ساز أن ب نقط دين ومروت كح خلاف علم ، حو بزات خود منبع خبروقوت ہے مظهرجبریل ہے۔ اب عدید تعلیم سے مترو قهركامظهب راور البيس سب علماز و دسواست ایدیهشرووشست. جبرئل از معبتش الميس كشنت

اقبال كى تكادمين ودعلم جس مين عثن كالمتران نه مونالسنديده بيد.وواس علم معدام بب حس مي عن كامنه اج موفرات بب علم ي عشق است از طاعوسنبال علم باعشق است الالاموننسيال · تحریا علم باعثق مشرف با اسلام سے ۔ اس کی منبا بانٹیوں سے جہاں منورہے وال ریره بی روح خدانشناس سے۔ اور علم بے عسنی اسلام سسے دور، طاغوت کا دجود نے حریان وبے نصبیب سبے۔ اس سسے دل نا رکیب اور حسم غلام بخ اسبے۔

۔ علم اپنی وسعن سے با وصعف، اگراسلام سے نابع نہ ہمونو وہ شیطان ہے، بولہب سے مفروری ہے کہ تمام علوم ، ذآت فی مراست سے نابع مہوں مذکراس کو ابنے تابع بنائیں رجب کہ تمام علوم برحاکم مذہوگا۔ علوم نامسلمان رہیں سے ۔ اسرحقیقت کو افغال نے کس خوان ، علوم برحاکم مذہوگا۔ علوم نامسلمان رہیں سے ۔ اسرحقیقت کو افغال نے کس خوبی سے بیان کی ہے ۔

نوشترآن باست دمسلمانستس کنی کشته و مشمشیرقرآ دستس کشته و مشمشیرقرآ دستس

م سبکولرنعلیم نے اسلامی فرمیت کی بقا ونشود مناکوسخت نفضان بینجایا اقتبال موجود ہ تعلیمی سختے وہ جاست ہیں۔ موجود ہ تعلیمی سختے وہ جاست ہیں۔ کانشیس سختے وہ جاست ہیں۔ کرایسا عظیم الشان نظام تعلیم فائم کیا دہائے۔ جوایا سطرف تو افراد ہیں اسلامی شعور میدار کرے اور دو سری طرف سیکولر نظام کے منفی اثرات کا بالکیلیس باب کرے۔ وہ مکھنے ہیں۔

۹۔ سکورتعلیم خواہ ببر کمتنب کی تعلیم ہو! کالج کی، اقبال کے نزدیک اسلامی قومبت کی تفکیل کے نزدیک اسلامی قومبت کی تفکیل میں سب سے بڑی رکا ویا ہے یہ سکولرتعلیم سے قومبیت کامفہوم وہ بن حالت مقدم وہ بن حالت مقدم وہ بن حالت مقدم وہ بن حالت مقدم میں وری حالت مقدم وسمیر میں وری

سه مقالات اقبال مرتبرسبدعبدالواحد /بحواله انتبال ا ورتعبهم از محداحمرخان

اتبال تحقیق وستجو کامنلاش ہے۔ اس کے نزایک تحقیق سے قوموں کا وجود ہے، گر مغربی فقین بنیں ہم سنت نوین کتے ہیں ، ک نحقیق سے ناراض ہیں۔ وہ سجھتے ہیں سرم سنت نہیں تحقیق کے بردے ہیں ایجے مفاصد ، سیاسی وں یا تبلیغی مرد ہے کار ادا جا ہتے ہیں۔ لکھنے ہیں۔

در میں بوربین مستفتر زندن کا فائل منہ بر کیونکمران کی تعمانیون سیاسی مرا بیگنادہ انجلیفی مقالمیاری شخلبنی موتی ہیں ۔ " سیسے مقالمیاری شخلبنی موتی ہیں ۔ " سیسے

افبال کے نظریہ میں عورتوں کی تعلیم اس طرز کی ہونی میا ہینے جواسے اپنے فرائسن سی است اسٹے فرائسن سی سے اسحان کی تعلیم ندین سے اسحان کی تعلیم ندین سے اسحان کی تعلیم ندین میں میں میں ہونی جا ہے۔ حزاع خاند بناوے یعود تول کی تعلیم ندین کی تعلیم ندین میں ہونی جا ہیئے۔ صرب کلیم کا قلمت ملاحظ ہو۔ عزان ہے سنرب کلیم بناوی اورا بندا سے ہی ہونی جا ہیئے۔ صرب کلیم کا قلمت ملاحظ ہو۔ عزان ہے سنورت اورتعلیم ۔

تهذیب فرجمی سبے ، اگرمرگس امومت سے معنریت النسال سے لمٹے اس کانمرموست

علم النال امر مرتب فيع عطامالله/ بحواله النبال اورمستدلعيم- س ١٩١

تعلیم نسوال سے بارے بیں اقبال نے جو کچھ استعار کی صورت بیں ببیش کیا۔اس کا خلام اسمی کی نشر بیں ملاحظہ کیجئے ۔

"ایک قوم کی حیثیت سے ہمارے استحکام کا انتصار بذہبی اصولوں کومضبوطی کے ساتھ

بھڑے دہنے برہے جس لمحہ بھرگفت ڈھیلی بڑھبائے گی سم کمیں کے منہیں رہیں گے بیت یہ

ہمارا حضر ہیودلوں مبیبا ہوھبائے ۔ نو بھرہم اس گفت کو ہمضبوط ومستحکم کرنے کے لئے کیا کرسکتے

میں کسی نوم بی خرمت کا محافظ خاص کون ہو تاہیے ۔ ؟ عورت اورصرف عورت اس لئے

مسلمان عورت کو عمدة ، محقول ومعتبردینی تقبیم طبی چا ہیں ۔ کیوں کہ و ہی کا الواقعی نوم کی معارہے میں مطلق آزاد طراقیہ تعلیم کا قائل منیں ویگر تمام امور کی طرح طراقیہ تعلیم کا نائل منیں دیگر تمام امور کی طرح طراقیہ تعلیم کا نائل منیں دیگر تمام امور کی طرح طراقیہ تعلیم کا نائل منیں دیگر تمام امور کی طرح طراقیہ تعلیم کا نائل منیں دیگر تمام امور کی طرح طراقیہ تعلیم کا نائل منیں دیگر تمام امور کی طرح طراقیہ تعلیم کا نائل منیں کو دینی نعلیم کا فی ہے ۔ "میں کے انتحت ہو ناجیا ہیئے۔ بھارے مقاصد کے لئے مسلمان لئی ہم کا فی ہے ۔ "میں کے انتحت ہو ناجیا ہیئے۔ بھارے مقاصد کے لئے مسلمان طرکبوں کی دینی نعلیم کا فی ہے ۔ "میں کے انتحت ہو ناجیا ہیئے۔ بھارے مقاصد کے لئے مسلمان گرکبوں کی دینی نعلیم کا فی ہے ۔ "میں کے انتحت ہو ناجیا ہیئے۔ بھارے مقاصد کے لئے مسلمان گرکبوں کی دینی نعلیم کا فی ہے "میں کے انتحت ہو ناجیا ہے کے دیم کا خوت کی دینی نعلیم کا فی ہے "میں کے انتحت ہو ناجیا ہو کھوں کے دینی نعلیم کا فی ہے "میں کے انتحت ہو ناجیا ہو کھوں کے دینی نعلیم کا فی ہے "میں کے دورت کو میں کے دینی نعلیم کا فی ہے "میں کو کھوں کی دینی نعلیم کا فی ہے "میں کی کو کھوں کی کھوں کو میں کو کھوں کی کھوں کے انتحال کے دینی نعلیم کا فی ہو کی میں کی کھوں کی کھوں کے دینی نعلیم کا فی ہو کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے دورت کی کھوں کے دورت کی کھوں کے کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھ

ا سالانی رئیسرجی کی اہمیت، موجودہ دور میں اس کے تقاضے اور مششر قبن کی تحقیق سے ارسالانی رئیسرجی کی اہمیت، موجودہ دور میں اس کے تقاضے اور مششر قبن کی تحقیق اسلامی کے بنیا دی بارسے میں اتبال کے نظر بابٹ گزشتہ سطور میں گزر جیکے ہیں رتحقیق اسلامی کے بنیا دی شرائط اور تخقیق کی عزش دغایت کیا ہے۔ خود ا تبال کی زبانی سنینے.

" مصرحاشیے ،عربی زبان میں مہادت بپدا کیجئے ،اسلامی علوم ،اسلام کی دبنی وسیاسی تاریخ ،نصوف ، فقہ ،تفسیرکا بغور مطالعہ کرکے محدِع بی کی اصلی دوح کک بہنچنے کی کوشش کیجئے ۔'' میمکہ .

اله اجهال اورمسئل تعليم - ص ١١١م

شهد اقبال نام حصداول مرتب شيخ عطاء التُدر بحوالم اقبال اورمستل تعليم يص ١١ ١

## الأنثياه

مزن طرزتوریم ایس اثریہ بھی ہے کہ فربی تعلیم یا فقہ مفزات اپ طور بہتہ جمعے بینے ہیں رَقدِم طرز بِرَعلیم پائے ہوئے افراد میں ملکہ تحقیق اور قابلیت بیدانہ ہیں ہوسکتی وہ مرف مسجد کے امام ، لکاح نوال باواعظ بن سکتے ہیں۔ یہ لوگ محقیق سے عاری ہوتے ہیں دفیرہ و فیرہ رین خیال مرب سے غلط ہے۔ قدیم طرزی مشرقی تعلیم طلبا رہیں وہ بیندا کرتی تھی کر آج کی یونیور شیول کے فاصل بھی وہاں تک نہیں ہینج سکتے۔ تحقیقی اور علمی میدان میں ان کاکوئی ہمسرنہیں ہوسکتا۔ اپنی بے نفسی اور سادگ سے ہمیشہ ہولگ ہیچ مدانی کادموئ کرتے ہیں جزل سیمن ، جو تھا تی کے انسدادی وجہ سے ہندوشان کی تاریخ میں متنازم تب رکھتے ہیں اور جنہیں مندوشان یوں سے دیا دہ ہوتا رہا ، ہندشان حبنیں مندوشانیوں سے زیادہ ہوتا رہا ، ہندشان کے دور زوال کی تعلیم کی عظمت کا اعتراف یوں کرتے ہیں :۔

سلت مشهور فاطن ومحقق پروفیسر واکر غلام مصطفے فال امام اندرصا کے انسل و کمال کا اس طرت افرار کرتے ہیں بند اعلیٰ حدرت مولانا احمد رصافال علیہ الرجمد اپنے و ور سے بیافتل علما رمیں شمار ہوتے ہیں ان کے نفس و کمال فائن منظم نا من محققین استشرفین د فیان اندہ اعتقادت ، طبّ ہی و و آراکی سے سلمنے بڑے بڑے بڑے علما مز ففلا او نیور شیول کے اسا آذہ امحقین استشرفین استشرفین افزون میں نہیں جیتے ۔ محققہ یا کہ وہ کون ساعلم ہے جو انہیں منہیں آنا، وہ کون سافن ہے جس سے وہ واقعت نہیں ایکا دبات مولانا احداث برجوی از یہ وندیسر محمد معود احمد میں الدا

کی در علم سے میمرا ہوتا ہے، دشار نصنیلت با ندھتا ہے اور اسی طرح روانی سے سفراط ہ ارسطو، افلاطون، بقراط، جالینوس اور بوعلی سینا پرگفتگو کرسکتا ہے جس طرح آکسفور ذ کا کامیاب طالب علم؛ سیسے

ملار کے سادہ معمولی مکان ، مسجدوں کے صحن اورخانقاہوں کے جمرے قدیم طرز تعلیم میں مرکز عام و تحقیق کا کام دیتے ہتے۔ مبدید مغربی تعلیم کے زیرا نمان علمی مراکز کے خلاف ایک باقاعدہ سازش جادی ہے۔ حال نکریبی ساوہ اور تکلف سے دورعلی مراکزاج کی برتکاف میسے میں صورت میں بھی کم درجہ نہ تھے بمسلمانوں کی گذشتہ تعلیم، کی برتکاف علمی درسکا ہوں سے میں مکھا ہے کرجس بائے کے علما دان درسکا ہوں سے میں مکھا ہے کرجس بائے کے علما دان درسکا ہوں سے اور داربعلوموں کے بارسے میں مکھا ہے کرجس بائے کے علما دان درسکا ہوں سے اور داربعلوموں کے بارسے میں مکھا ہے کرجس بائے کے علما دان درسکا ہوں ہے۔ اسکھے آج کے دورکو دہ علما رفصیب مہیں۔ شبی نعمانی سکھتے ہیں : .

« اگرج سلال کے متعلی ہی ممالک اسلامی میں درس و تدریس کا ایک عظیم اشان سلسلہ قائم ہوگیا اور انہیں و و بین صوبوں میں جس درجے کے سینکڑوں، ہزاروں جبتد، فقیہ، اد بیب، شاع، فلامسفر، مورخ پدیا ہوگئے۔ زمانے کے نوسو بس کی وسیع مدت بیں بھی اس پاید کے وک نصیب نہیں ہوئے۔ ایکن تعجب ہے کہ تاریخ کے صفوں میں چوتقی حدی کے اپید کے وک نصیب نہیں ہوئے۔ ایکن تعجب ہے کہ تاریخ کے صفوں میں چوتقی حدی کے اخریک بھی کسی معمولی کا نے یا اسکول کا نشان سہیں ملیا۔ مسجد وں مے صحن ، خالتا ہوں کے قبرے علی وک معمولی مکانات، بیری اس دقت کے عدرسے یا دارالعلوم شقے یہ سید

# الم المحروض قدس في الما معظم المبرع المعلم المبرع المعلم المبرع ا

۱۱۹ مه مدرنسا قدس سرهٔ جها دِ آزادی دست ایک سال قبل ۱۰ شوالی انکه هم سس ۱۳ ایشد ۱۱۷ جون ۲۹۵ نیم کومرکز علم و فضل مربی بیر بیریا جوئے آپ کی زندگی کامخنشر خاکه به بهدید ۱۷۵ میروی هر مرسوم می میریس قرآن مجمدی ناظره ختم کرایا در میروس قرآن مجمدی ناظره ختم کرایا در میروس این النحوی شرح کامی د

۱۳۸۳ هر ۱۳۹۱ مرکواهول نقد کی بندورت تناب مسلم النبوت برماستیر لکها.
۱۳۸۳ هر ۱۳۹۱ مرکوم دوجه علوم حقابیرونقلبه کی تعلیم سے فراعت بائی دوستارِ
ففیلت سے نوازسے گئے اس وقت آپ کی عمر جو دہ سال سے بھی کچھ کم کھی۔
مانشعبان ۱۲۸۱ هر ۱۸۹۹ و کو دارالافتا بربلی ہیں مسندافتاء کی ذمہ داری سونبی گئی۔
جس کو آخری دم کک ایسانہا یا کہ شابد دباید .

ربیع الاول ۱۲۹ ما ۱۲۹ مراء کو ما رمبره مطهره بین حاصنر ابوکر والدما جد محضرت مولانا شاه محدنقی خال قدس مراه که مهراه قدوة الاولیا و السکاملین معنرن سید مثناه آل رسول قدس مرئو العزیز کے دسمت میرست میربیعت کی اور اسی وقت جمیع سال طرفیت کی احراست میربیعت کی احراسی وقت جمیع سال طرفیت کی احبانت سعم شرف مورث .

۱۳۹۳ مدر ۱۳۹ موکو والدین سے بمراہ بیلا مج کیا۔ اسی دوران حرمین مغربین سے اعاظم علماد کرام سے جمعر ملوم وفنون کی امبارات مامل کی بحرمین کے علماء نے منیا الدین احمد کا عظیم لعتب عطاکیا۔ بیعطیر ربانی دراصل آب سے علم وفصل کا اظهار فغا۔ احمد کا عظیم لعتب عطاکیا۔ بیعطیر ربانی دراصل آب سے علم وفصل کا اظهار فغا۔ ۱۳۰۹ مدر ۱۹۱۱ موکوعلمی مرکز فرجمی محل میں نزول احبالال فرمایا۔

۵ آ، ۱۰ اندوال ۱۱ سا ۱ ه / سا تا ۱ م ۱ را بربل ۱ م ۱ م اعرکوندونه العلمار سی هلیت آسیس می شرکت فرای اور اصلاح نصاب بر ایک مفیدمقاله مطیعه اس احباس می مک سی شرکت فرای اور اصلاح نصاب بر ایک مفیدمقاله مطیعه ونگیری مولانا لطالب سی مولانا افعر علماء ما مربن تعلیم حمیع مقطه این میس مولانا احدیث کا نام نصوم بروی علامی شبی نعمانی شبیده مجتدعلام حسین کنتوری مولوی محدا برام بیم آروی دا بل حدیث ) اور مولوی محدا حسن بهاری د فیرمقلد) کا نام خصوم بست قابل ذکریت میسال می درست و این محدا برای میسال کا نام خصوم بست قابل ذکریت میسال می سیست قابل در کوری می میسال می سیست قابل در کوری میسال می سیست و می سیست و میسال می سیست و می سیست و

۱۷۷ سا ۱ صر ۱۷۱۰ و ۱عرمی سربلی میں انکیے عظیم سنظ دارالعلوم می بنیاد رکھی بیومنظراسلام کے نام سے مشتہ در بہوا۔

ساس اس مراس است است است مرد و کیا اسی سفر ج سکے دوران علماء کم معظم و مدینیمنوه اور عالم اسلام سنت است مرد موسل سار ناصل علماء کرام سنے با صرار الم احمد رضا قدس سرو سے علوم و فنون اور سلاسل طرافی بنت کی امبازی سرما صل کیرے عبلیل الفدر علما دسنے آپ کی وہ عزب افزائی فزمائی کرشا یہ ہمی کسی کو فعسب ہوئی ہو۔ عب مسلما لؤل کی اسسان سال اللہ کے وسنج بات اصلاح تصنیف فرمائی جس میں مسلما لؤل کی تربی و قدان وی کے دینے افزائی مرتب فرمائیں۔
مرتی و آزادی سے لئے تنجاویز مرتب فرمائیں۔
مرتی و آزادی سے لئے تنجاویز مرتب فرمائیں۔

ملے سالاندربورف ندون العلاء مطبوع كانبور سال الدعد بحوالة تذكره محدث سود قى ص ١٠٠٠ ر

نوت به مطبوند دلپرت میں اس احباس کی ایمیست کا ذکر ان الفاظ ہیں ہے ۔" وہ تبلسر بومسلالوں کے اوبار اور
ان کے بہمی نفاف اور ندہبی محبکر وں کو وور کرسکتا ہے ۔ وہ صرب نددہ العلمار ہے اور پیہندوکہ تنان ہیں اپنی
تسم کا بہلا احبار سے ۔" ندوہ کی" بے باردا واری کی بنا پر ام احمد رسنا اور دیگر علما دا بل سنت اس شے علیم و ہو
ہوگئے نفے تذکرہ محدث سورنی میں ۱۰۳ ۔

ت سفری ملارموام کامبازین مامسل کرناا در نمامی حرمین هیتیں ہی عزیت افزائ کی تفییل ملائل کمیف کے نے رہع افزائ کی تفییل ملائل کمیف کے نے رہع افزائ کی تفییل ملائل کمیف کے نے رہع افزائی میں اللے میں ۔ الاجا بات المتنبط المتنبط الحدیث و باتی ہمنف مرحسام الحریین ۔ و باتی نازی کی نفار میں دغیرہ ، و کا نازی نفار میں دغیرہ ، و کا نازی میں دغیرہ ،

فرايدام احدر صناقدس سرو كاخاندان برصغيرس اكب عظيم كمى شهرت كاعابل راجه مورد المام احدر صناقدس سرو كاخاندان برصغيرس اكب عظيم كمى شهرت كاعابل راجه مورد من المرازب فضلاد مين ميزنا غفا روحاني اورعلمي المرزبت فضلاد مين ميزم فلائق عظير مرجع فلائق عظير -

یں ہے۔ رسے مولوی عبدالعزینے خال مربلوی اسلامی مدارس وغیرہ سے مشہور مزرک مولوی عبدالعزینے خال مربلوی اسلامی مدارس وغیرہ سے عذوان سیے مربلی کی علمی عظمیت کا اظہار ہوں کرنے ہیں ۔

"بریی میں علوم اسلامی سے عود می کا زبانہ حافظ الملک سے عدد سے سٹروع ہوتا ہے۔
جبکہ روبہ یل کھنٹر میں اپنچ بزار علما رمسامبرو ملارس میں درس دیتے ہیں مولوی حید طلی
جبکہ روبہ یل کھنٹر ہیں اگرچ ہشتہ ربابنس مربلی بم قالم دولمی الکھنٹو، آگرہ قصبہ ہے ۔ سیم کم کم میں بہ قصب
عالموں میں میں وی عبوالد زمز خال بر لموی خاص امام احمد رصنا قدس سرو اور ان سے خاندان کے
علمی متفام کو محتقہ الفاظ میں مول بیان کرستے ہیں۔

علمی متفام کو محتقہ الفاظ میں مول بیان کرستے ہیں۔

...

اس مررسہ کوائی مشہورسلسانہ خاندان سے نسب جب سے مورث اعلی محمد منظر اس مررسہ کوائی مشہورسلسانہ خاندان سے نسب جب سے مورث اعلی محمد اعظم ان کے لوکے محمد کا ماں ان کے لوکے محمد رہنا علی خال ان کے لوکے محمد رہنا علی خال ان کے لوکے محمد رہنا خال ان محمد رہنا خال کے محمد کے محمد

احمدرمنا کے دوکے حامدرنا فاں ومصطفیٰ رمنا فال صاحبان میت مشہور ہوئے جماعظم فال نے دمی سے بربای کونت نمتنال کی اس خاندان سے دبیات زمینداری سے اسب راند مسر بہوتی رہی ۔

مولوی احمدرسناها ای شهرت کوجار جاندگاگ خونی اتنی، فاعنل اجل اکمل سیدشاه آل رسول رحمته الله علیه کے مربی وخلیفه تقریبی (۵۰) کتابی تنسنب سی سفرحجاز میں علمائے عرب سے سند عدید وفقہ واصول وتفسیر حاصل کی مسائل فقہ بین نتا وئی رصنوب میں علمائے عرب سے سند عدید وفقہ واصول وتفسیر حاصل کی مسائل فقہ بین نتا وئی رصنوب میں علمائے عرب کے دبیل مولفہ مولوی عبدالعزیز منان بر لیری، مهران اکیڈی کواجی جم و ۱۹۵۵ فوف اس بر ایک میں میں مار بر ایک میں مولفہ مولوی عبدالعزیز منان بر لیری، مهران اکیڈی کواجی جم و ۱۹۵۵ فوف است بر ایک میں میں والدین فریش نے مندم اکھا ہے۔

طوی ترین کاب کھی قرآن کریم کابترین ترجیکیا ایج عرف آوی نولسی میں بسبری تقربرد نخربرسے 

ذریعے سے بچاس مرس خدمت دین میں گزارے۔ نام نامی اعلیٰ حضرت مولانا حاجی شاہ انمہ 

رضاخاں، محبر قرائن واحد مشہور ہوا تاریخ ولادت ۲ براحد المتونی ۱۵ ستمبر به سواہ 
مدفن مسکن سے قرب منقدین کاسلسلہ دور دور نک بھیلا ہوا آپ کی جاعت کا نام مجاعت کا نام مجاعت و 
دون مری سحید بی بی صاحب کا بیں ایک سوداگری محلم ہیں، دون سری سحید بی بی صاحب جی میں (بباریکی) 
دارالعلوم کا نام منظر اسلام " سے

الم احدرضا قدس سره جن علوم میں مهارت نامدر کھتے تھے، ان کی تعداد بجبین سسے

ذا مُرہے۔ ان میں سے بعض علوم آب نے اسا تذہ کوام سے حاصل کے ربعض علوم اسا تذہ فن کی

کتب سے بحض مطالعہ سے حاصل کئے ربعض علوم کو آب نے ایجا دکیا ، جن علوم بر آب کو عبور

تام تھا۔ ان میں رباہنی ، بڑیت اور طبیعات سے بعض وہ فنون ہیں جن سے آج کے علمی دور بی

علاد قدیم اور علماء حبرید دونوں سے کان ناآشنا ہیں ۔ ہے علی گڑھ یونیور سٹی کے وائس جانسلر،
مشہور دیا ہنی دان ڈاکٹر سر ضباء الدین احمد نے پہلی ہی ملاقات سے بعد جو تا نشر بیان کیا وہ آب زر

مشہور دیا ہنے جانے گائے مساوح ورائے ہیں۔

"حقیقت میں بیستی نوبل برائز کی ستحق ہے " سانے

می د ساریخ رومیل کمنٹر مع تاریخ بریل و مل ۲۵۹

نوٹ، مبری پخیتن کے مطابن آب کی تصامیف تنفریباً ایک ہزاد ہیں۔ اور دصال ۱۹ راکتوبر ۱۹ م حصص تنصیل سے کشے ملاحظ ہو: - الاعباز اسند المنتینۃ کی ملاء کمہ دا لمدیبنہ کو ہوا رفغیر قادری عفی عند اب نامنل بریوی ملماء حبازی نظریں -

سنه اكلم الم احمدرهنا تالبعث و اكثر محدستود احمد مطبوعه مركزي مجلس رهنا ولا بهور

نوت ادام المدرسنافلاس سرائ نے ساری عمرائیریز اور مبند د کے خلاف تلی حبا دمیں گزاری وہ ننمس العلماء با
اس نوعیت کے کسی خطاب کی خواجش کس طرح کرتے ؟ اور نہ آپ کے کسی متوسل نے اس کی نخر کید
کی ۔ ور نہ الم المحدرسنا ، ال کی اولا و ، کل نفرہ حتیٰ کم ضوام مجمی اس باسے کے مالم سے کہ بے ور ایع اشہیں نئمس العلماء کا خطاب ویا میا کتنا ہے ۔ فغیر قاوری عفی عند ۔

تعلیم سے فارغ موکرا ام احمدرضا قدس سراہ نے تدریس کے فرائنس سرا سیام وہیں ؟ ب کے اکثر ملاندہ آسمان علم وفضل کے نیبر درختال بن کرچیکے ۔ سے

ا بینے دور کے جلیل القدر علمار سے ام مدر صافدی سروکے گرے گرے علمی دوالط نے اکثر اب علماء اب کے بال علمی مجافل کا انعقا و موزا جس میں یہ علمی سنار سے جمع ہوئے الب اصبی ہوتا ان علماء کے بال یان کے مارس کے سالانہ احباس میں امام احمد رضا شرک مونے علمی خاکرات ہوئے۔ بعض مارس میں امام احمد رضا فادس مرؤ نظور متنی نشر نین سے معاب نے طلب کی علمی استعواد معلم مراکز کے ناظم کرنے کے ساخف سانھ ان کے مسابل سے مراہ راست وانعذ بیت ماسل کرتے علمی مراکز کے ناظم حد زات آپ سے اکتر علمی امور پر مشورہ کینے۔

نامنل برعوی کے تلامذہ کی طوبل فنرسنت ہیں سے چند اکیسے کے نام یہ بیس -

ا مولاناحن مطافات و مولانا محد بطنافات و سور مولانا حارد مناخات

ا مولانا سیدانشرف اخرنی ۵۰ مولانا سیدمحد محدث کیجوهی ۱۰ مولانا ظفرالدین بهاری

٠٠ مولانا عبد الواحد مبي عبدي ٨٠ مولانا سنين رمنا خال ١٩٠ مولانا سلطان احد خال

۱۰ مولان سيداميراحمد ۱۰ مولان ما نظايقين الدين ۱۱ مولانا ما نظعبرالكريم

ا مولانا سيدنزرا مدمياتكامي ۱۱۰ مولانا منورسين د دار مولانا واعظالدين

19۔ مولانا حبوالرشید کا - مولانا شاہ فلام محدب ری مربولان کیم مزیز فوٹ 19. مولانا دا برزا۔

ا مام بشمن کردار، قدیم افدارسے نفرت اور عدید نندیب سے مجبت ۔۔۔ بیسب مجدآ بے کے سامنے نفاراس بر آب کا دِل کمملایا، تراپی مسلمانوں کونامسلمان بنانے کی ندموم کوشعشوں کا آب آب نے بغور حائزہ لیار

ان حینیات کی موجودگی میں امام احمد رصافدس سرونگا کماہوا ً۔اس فابل ہے کہ سنا مائے ، یڑھا مائے اور اس برعمل کیا مائے۔ م مرض قدس سرفالعزيز

Marfat.com

وظل آن علی الدر تفاع ومثل اول و نانی و عزوب شمس و شفق احمروا بین که نماز دسحری و انظار و غیرو امور دبنیه و مسائل شرعبه میں اول کی سخت حاجت عامه کو بروح بخفین بعت بر قدرتِ ببتری بینا می سخت مامه کو بروح بخفین بعت بوگ قدرتِ ببتنری به علم زیجات یا الآت رصد بیزنامتفور ال کی ناوان فی سے بہت سے لوگ فلطیوں میں مبتلا رہتے ہیں ۔ " سے فلطیوں میں مبتلا رہتے ہیں ۔ " سے

ام احمدرها قدس سرفی وهناحت وصراحت کی موجودگی میں کون سا علم الیاسیے جسب سے خدمت و بین و بینی فیاسی بی جانسان کی حاجات اسلیحقیقیہ میں مفید نہیں ۔ مدملوم کرعلوم کی و بینی و بینی خالوں میں نقسیم کب ہوئی ؟ ہاں اس کا ایک نتیجہ حفر در نکلا کہ دوعلوم حبن کی تعلیم میں جبن فیمی خدمت مند کی تعلیم میں دبن فیمی کی خدمت مند کی جائے۔ وہ بقتیا اس فابل میں کہ ان کی تعلیم سے منع کمیا حائے۔ وہ علوم باعث فیمی کی خدمت میں منافل جب بی مسلمان جب بی علوم کو ان اعزاض صحیحہ کے لئے حاسل کرتے رہے۔ و بیا و اعترافی میں سرخردرسیے اورجب مسلمان بیا بین تعلیم میں ان اعزاض صحیحہ اورمنا فدس سرفی کونار جسکم کردیا ہے۔ امام احمد رصا فدس سرفی کے میں میں بین۔ اگر جب جمله علوم و فنون کی تعلیم عام ہے۔ امام احمد رصا فدس سرفی سے نزدیک مسلمانوں کا احترام اور وفار تعلیم میں ان اعزاض صحیحہ کونصب العین بنانے کی بنا پر مخفلہ علم ذری ایمیت میں اور وفار تعلیم میں ان اعزاض صحیحہ کونصب العین بنانے کی بنا پر مخفلہ علم دبن کی اسمیت کا احساس دلاتے ہوئے ہیں۔

سب سے زباوہ، سب کی مبان، سب کی اصل اعظم وہ وینِ مِنین متناجِس کی رستی معنبوط متفاعت نے اگلول کو ال مدارج عالمیہ بربہ بجایا۔ جہار وانگ عالم میں ان کی بہیبت کا سکہ بہتایا، نان نئب بنہ کے محبور نے نے بجباد س کو جہور نے نے بجباد س کو بوں جا و والت منابلہ بنایا اور اسی کے حبور نے نے بجباد س کو بوں جا و والت منابلہ میں گراہا ہے فامنا للہ وانا الب والحجوس، والاحول وائ والت والت منابلہ میں گراہا ہے تا سال منابلہ میں کا اللہ میں العظیم یہ سال

دینی اور دبنوی نعلیمی نقیم کی موجودگ میں بینفسور کتناعیب اور بعید معلوم میق اسے ، اگریے حقیقت ، کد دبنوی علوم کی تحصیل اگر حسن نبیت سے ساتھ اور مقاسدہ بچر کے لئے کروگے وہی تعلیم

سلم فناوئ رصنوب رملدوهم مطبوع بيبايورمنلع بيلي مجيت (انزايا) ص ١١ - ١١٨

سلت متزبالم احمدُ هابنا الحاج لعل خان ، کلکنه محرره ۱۹ ربیع «دول ۹ س ساحه مندرج میاسست. معدران فاحنل از مولانا مبدغلام معین الدین عبی برطبوی لابور ۱۹ بارودم ، س ۱۵۹

دبنی بن جائے گی جئرن نمیت سے بے شمارا دکام بدل مبائے ہیں۔ انجا بجلاکام نمیت بہلنے سے نامود بن جاتا ہے۔ لِکلِّ المُسوِیِّ ہ کا نکوٰی اور انعا الاعدال مبالمت احادیث کا شان ورود بہی سبتی دیا ہے۔

اب ذرا دومرسے پہلوسے دیجھیں۔ عامنہ الناس کے ذہن کی سطح پر انرکر امام احمد رہنا قدس منو نے مسلمان کی ترتی کے لئے بدائیت فرائی - اسسا اصد ۱۲۱۹ اعرکوند ببیر فلاح و نجانت واصلاح کتاب میں جا رنکاتی پروگرام پیش کیا جس بین مسلمانوں کو ہدا مین کی -

" علم دین کی ترویج واشاعت کریں ۔" سیست

اد جادی الاخری ۹ ساسه و عرب و جنوری ۱۹۶۱ و ۱۱ م احمد رضا قدس سره کے وصال سے چند او بینیز مسجد بی بی جی بر بیلی میں ایک عظیم الشان حباسی نظم میں ایک عظیم الشان حباسی نظم میں بیاج و بال با حث خود امام احمد رضا قدس سرفه اس میں نفر کیب مند مہو سکے دلکین آپ نے ایک مینیا جو و بال عبد بیں بیڑے کر سنایگی اس میں بی بی بی بیات اسلال احوال کی انہی سجا و بز کا اعادہ فراکر دوردیا جو تند بین بیر بی کر سنایگی اس میں بی بی بی بی بی بی بیان کی تغییر و ملاحظ میو و اسلال میں میں بیان کی تغییر و ملاحظ میو و اسلال میں ایک سیال بیان کی تغییر و ملاحظ میو و

"آ بخربرس بونے جب اس تبگری نام و گمان بھی مذیخنا۔ فقیرنے فلاحِ مسلمین کے لئے صب اس تبکہ کے لئے صب اس تبکہ کہ ان بر غور فرا کمران سے احراد میں می کمربر کئے۔" و جاللہ استو فیبن و المسسلہ مہ" ہے ہے۔

ب را ما بناه والسوا والاعظم مراوآ باو قبد ۱ ، فبرا را ۹ موسود نعرار

ت - حياست صدرال فاصل ازمولانا سيرغلام معين الدبن .مطبوعه لابورض ۵۵ ا

عله. ووامغ الحمير مطبوعه بريلي وباراول مهموا صدر ص ١٥٠

نوت استدر بنارج خبات واصلاح کی جارد س تجاوبزگی بنا پریم فیبر محدد بنیج انتدسد بنی ف ایم یختینی مقالاً فاسنل مربی کی معاشی شکات کیمیایس بی برونبسرموسوف فی حدید بیمعاشیات سکه بیدان بی امام ایمه رهنا ندس سراه ک اوبیت و ابوریت نی بت کی ہے بنتہ تجاوری عنی منہ معادن نهیں توسی*ے کا رمعض اور تضیع او قات ہے*۔

ہمارے جامعات اور کلیات کے نصاب میں بیرکتی ذبردست کی اور خابی ہے۔ غیر دل کی نقلید ہیں ہم نے علوم حدیدہ کی نعلیم کا انتظام نو کر دیا ہے گران کی تعلیم ہیں ہمرے سے اللہ فاعل و محتار کا ذکر ہی غامب کر دیا گیاہے۔ اس طرح تعلیم دی جار ہی ہے کہ طالب علم ہیں ہم جو بیٹھتا ہے کہ فلال فلال اشیار سے فلال مرکب بنتا ہے۔ فلال شے کی اگر تحلیل کی جائے تو ہی اجزاء طبیل گے۔ " THERE A NATURE"

اجزاء طبیل گے۔ " THERE A NATURE"

کے تصور نے ہمادی تعلیم سے خدا کا نصور فائب کر دیا ہے۔ نتیج ظاہر ہے کہ ان سائنسی علوم کی تحصیل کے بعد نوجوان خدا سے بے گانہ اور دین سے بے ہمرہ رہتا ہے۔ اس کی کا دست سے صرف ماہیت سے دہ عادی رہتا ہے۔ اس کی کا دست سے معلوم حدیدہ ہموں یا قدیمیہ، میں اگر نیچر کی گئے۔ اللہ حبل مجدہ کا اضافہ کر دیا جائے نو طلبہ کے علوم حدیدہ ہموں یا قدیمیہ، میں اگر نیچر کی گئے۔ اللہ حبل مجدہ کا اضافہ کر دیا جائے نو طلبہ کے محدون ظرمیں حدیدہ ہموں یا قدیمیہ، میں اگر نیچر کی گئے۔ اللہ حبل مجدہ کا اضافہ کر دیا جائے نو طلبہ کے محدون ظرمیں حدیدہ ہموں یا قدیمیہ، میں اگر نیچر کی گئے۔ اللہ حبل مجدہ کا اضافہ کر دیا جائے نو طلبہ کے محدون خوار سے نو طلب کے نو طلبہ کے دی کی کو نظر میں حدیدہ ہموں یا قدیمیہ، میں اگر نیچر کی گئے۔ اللہ حبل مجدہ کا اضافہ کر دیا جائے نو طلبہ کے نو کی کرونظر میں حدیدہ نو نا نظلاب آسکتا ہے۔

#### ار نظرینیافادست

عدم ابینے الواع داقدام کی کثرت کے باعث اس قدر کثیر بیر کد عام آدمی جس کی زندگی فلیل ہے بینمام علوم کو حاصل نہیں کرسکنا۔ اس کئے ضروری ہے دہ مفید علوم کی تحصیل کرسے۔ اگر دقت ساتھ دے تو دو سرے علوم داقفیت کی عرض سے بڑھ سکت ہے۔

الم احمد رصانا قدس سر ہ کے نزدیک نصاب میں دہ علوم شال کئے جائیں جو دین دو نب میں مفید "ہوں۔ دین فہمی میں معین ومعاون ہوں۔ ان کے نزدیک معیارا فادیت یہی ہے۔

میں مفید "ہوں۔ دین فہمی میں معین ومعاون ہوں۔ ان کے نزدیک معیارا فادیت یہی ہے۔

معیور نبی اکرم معلم اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرایا۔

منعود ب المدین معلم اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرایا۔

منحمد دیں ایسے علم سے اللہ کی بناہ ماگئ ہوں جو صرف دینوی مقاصد میں مفید موں۔ ان کی نقلیم میں جائز ہے۔ بشر طبکہ دہ خورش کے نزدیک وہ علوم جو صرف دینوی مقاصد میں مفید موں۔ ان کی نقلیم میں جائز ہے۔ بشر طبکہ دہ خورش کی نقر داست منزہ ہوں اس سلمیں عسلوم کی نقلیم میں جائز ہے۔ بشر طبکہ دہ خورش کی نقر داست منزہ ہوں۔ اس سلم میں عسلوم

قدمیه یا مبریده ی کوئی تمینر نهبیر برواز وعدم جواز کامعباره بی افادیت ہے بعض ماہری تعلیم نے علوم کو محمود اور مردود علوم میں تقسیم کیا ہے۔ اس کی اصل بیر ہے کہ علوم فی نفسید محمود بیں گاران گانعلق "انه میں محمود و مردود میں تقسیم کر دیتا ہے۔ جبیا کہ دولت کہ فی نفسها خیرہے بھمراس گاتعلق" اسسے خیراور شرمیں تقسیم کر دیتا ہے۔ گرمعیارا فادیت تو مشرع مطمر ہے۔ سامے

الم احمد رهنا قدس مرؤ نے علوم نا فعدا در مفیدہ سے لئے ایک معیار مقرر فرایا ایک سوال سے جواب میں فرمایا -

دو علم نافع وه حِس كه سائفة فقام سن بهو ي سنه

فقاست وه دولت عظمی ہے، جے خدا وندکریم سنے خیر کوئیر فرمایا ارتثادِ رہائی ہے۔ من بی تی الحکمیة فقال فی خیب اصحتبول آلابید

نزحمه بسين وبن كي مجدد كي است خير كننر عطام ولي -

ا مام احمدرصنا قدس سراه نے نقابست کومعیار افادیت و نافعبت مقرر فراکرسمندرکوکوزے میں سند کرد یا سہے جننا اس کو کھولیں سکے ۔اننی ہی اس کی صدافت بڑھتی رہے گی ۔

الم احمد دمنا قدس سرهٔ سے نظر میرا فا دست کو سجھنے سے سکتے آئے کی درج ذیل نگارشات لاحظہ فنرہا ہیں ر

ا کسی نے سوال کی حدیث طلب العلم ف دلیضة علی کل مسلم میں کون ساملم مراد ہیں بافضوص ۔۔۔ اس استفتاء کے جواب کے جند ساملم مراد ہے۔ نمام علوم مراد ہیں بافضوص ۔۔۔ اس استفتاء کے جواب کے جند اقتباسات آپ ممبی بوصیں۔

سله الم غزالي فر مات بين مفيد علوم وه بين حن سه ونيا ك حقالت اور علبى ك عظمت ك عالات معلوم

حمد بين و اور حن سنه آوي آخرت ك مشكول الدونيا داروس كي نا دانى اور حمافت كوها نتائيد اور كمبر

ريا ، صده مجب ، حرص ، حب ونيا كي آنت اور الله كا علاج بين نتائيد بيم ونيا كه ك تن من مي

ايسائي جيد بياست ك حق بي بانى اور بيار ك حق بين دوا وا

اسائي جيد بياست ك حق بي بانى اور بيار ك حق بين دوا وا

اكسير فيا بيت ادده ترجر كيم بيائي سعادت ، مطبوع نول كشور تكمن وا وا ١٩٩٥ من ١٩٥ .

علم الملفوظ مولف مفتى اعظم فير معيط فارمنا فان بر لوي ، عبداد في و مطبوع كمامي من ١٥٠ .

" فقير ففرالنُّدتعالى قرآن وحديث سص صديا دلائل اس معنى برقائم كرسكنا بهركمعيات ففنأس دعلم ، صروف علوم دینبیر بیس ولیس را ن سے سواکوئی علم ، متربع سے نز د کیب علم ، منراً بابن واما دببت بس مراد ..... اگر جبر عوف ناس بس یا با اعتبار لعنت اسے علم کها کریں پل آلانت و دسائل سے لیے حکم مقعود کا ہوتا ہے بھراسی وننت مک کہ وہ بغدر توکستل و بفتصدِ نوسٌ سيجے ما بيش - اس طور رہ وہ مجی مور دِ ففنائں ہیں، جیسے نماز سے لئے گھرسسے حبتے والوں کوحدیث میں فرمایا کہ وہ نمازیں ہی جب یک نماز کا انتظار کریں منہ بہ كرانهين مفعود فراردسي اور ان كے تو على بين عمر گزار ديں يخوى ، لغوى ، اويب منطقى محدانهيس علوم كالهودسه اورمفعس اصلى سي كام نه رسكے رزنهاد عالم نهبس كرحس فتيبست كمصدندبس الهيس نام ومقام علم حاصل مرد البيب وه منبس توبير البني حدز است بيس ىندان خوبيول كے مصداق عقد "نه فنامنت تك بهوستميل اسے كه برستے كه ابك صنعت حانناسهے. عیسے امنگرو نجار اورفلسفی کے سلئے بیہ مثال مجی تھبک نہبیں کہ بولار، طرحتی كوان كافن دبن بين عنرر نهين بينياتا اورفلسف توحرام ومصر اسلام سي- اس بيمنهك رجعے دالالفیب اجہل بحابل احبل مبكراس سے زائد كامسنحق ہے۔ دلاحول ولاقوۃ الابا للدالعلى العظيم بهيات بهياست "است علمست كيامناسبت وعلم وهسع حوصطفا صلى التُدنغالي علبه وسلم كانزكهسه منهوه حجكفارِ بينان كابس خورده مد ........ اسی طرح ده مبیست حس میں انکار وجود آسمان دیکذیب گردش سیادات وغیره کفربایت و امود مخالعه مشرع نعبهم سكت ما بنس. وه مجى مثل نجم حرام و موم اور صرورت سعے زائرحساب يا حغرافيه وغير بهادا خل مفنوليات بير. نبي أكرم صلى التُدعليه والمروسلم فرمان بيب يعسلم نين بن و قرآن يا مديث يا وه جيز حو وحوب عمل من ان كيمسرت و ركوبا احباع و قباس كى طرف اشاره سبع اوران سے سوا سى كچھ سے سسب نضول ا خرج الوداؤد وابن ماجه والعاكم عن عبدالتُّد من عموابن العاص منى التُّدنّعاليُ عنها قال قال ريسول اللَّه صلىالله عليبه وآكم وسسلم العلم ثلثة أكمية محكهة اوسسنية فاشمة اوفربيضة عادلة دماكان سوا ذلك فيعوفضل

مرحة قال الله فقال الرسول فقله باشد فقله مى خوال الم فقول مرحة قال الله فقال الرسول فقله باشد فقله مى المدين على المعلوم سوى القرآن مشغلة + الألهدين و الفقه فى المدين الرب منطق، فلسفه اورد گرعلوم قديم كى تعليم كے جواز وعدم جواز كى بحث كے دوران المم احمد رهنا قدس مراو ارشا و فروات بين -

انفرسطق که ایمد علم آلی دخادم علم اعلی الاعالی سے اس کے اصل مسائل یعیٰ مباحث خمس و تول شارح و تقاسیم تضایا د تنافض و عموس و صناعات خمس کے تعلم میں اصلا کوئی حرج شرعی نہیں نہ یہ مسائل مشرع مطہر سے بچے مخالفت رکھیں۔ ببان کرنے والے دائم کی مثال میں کُو شیع معلوم اللہ تعالی دائما کی حکم کل فلک متحرک دائما تک عیں تو بدان کی تفقیر ہے۔ منطق کا تفصور نہیں، اللہ موثدین بنوراللہ المبین اپنی سلامت فطرت عالیہ کے باعث اس کی عبارات واصلاحات سے ستعنی سے توان سے غیر باشک ان قواعدی ما جب اس کی عبارات واصلاحات سے ستعنی سے توان سے غیر باشک ان قواعدی ما جب احتیاج نہ علی میں مبیعے صحاب موان اللہ تعالی عنهم کو صرف دنح و معانی و بیان و غیر صاعوم کی احتیاج نہ علی کہ یہ ان سے اصل سلیفہ میں مزکز دیتے ۔ اس سے ان سے غیر کوان تقارمنتی کی منبی بیزی ۔ لا ذا ام حج تا الاسلام محد خزالی قدس سراہ العالی نے ذرای من لم بعرف منبی بیزی ۔ لا ذا اللہ عنہ کی العدادی ما حداد میں عبدت انٹر کرام نے اس سے اشتعال رکھا۔ بکداس میں تصانیف فرایش ، عبداس مقارد مذیبے مثل کتب اصول فقہ واصول دین کام قدم رنایا۔ روالمحتار میں سے ۔

امامنطق الاسباد بيبن المذى مقدماته قواعد اسباد سية فلا وجبه للعول بحسومته بيل سياه العنز إلى معياد العلوم

فضولی تونننول علم برمد و استه ؛ ترجم بشعرام شانعی: قرآن ، حدیث ادر فقد نی الدین سے سواتمام علوم ایسب ہے کا دشنفلہ ہیں -عصص ندچر ؛ رج منطق منہیں حانت است علوم ہیں بچننگی صاصل بہیں ہوتی -

ج به بعض علماء نے منطق فلسفہ وخیرہ علوم عقلیہ کی تعلیم سے منع فرما بار خود امام احمد رصنا فلاس سراہ فی نے بیم سے منع فرما بار خود امام احمد رصنا فلاس سے آپ کی درج ذیل عبارت "فلسفہ تو حرام و مفراسلام ہے۔ اس بیر منہ کمک رسمنے دالالقب اجبل، حابل اجبل کمکہ اس سے زائد کا مستحق ہے۔ اس بیک کے سے دائلہ کا مستحق ہے۔ اس بیک کے ساتھ کا مناز کیا ہے۔ اس بیک کے ساتھ کا مناز کیا ہے۔ اس بیک کے اس سے زائد کا مستحق ہے۔ اس بیک کے ساتھ کا مناز ہے ہے۔ اس بیک کے اس سے زائد کا مستحق ہے۔ اس بیک کے ساتھ کا مناز ہے ہے۔ اس بیک کے ساتھ کا مناز ہو کے ساتھ کا مناز ہو کے کے ساتھ کا مناز ہو کے کے ساتھ کیا ہے۔ اس بیک کے کہ کو مناز ہو کیا ہے کہ کے کہ کو مناز ہو کیا ہے کہ کا مناز ہو کیا ہے کہ کا مناز ہو کیا ہو کا مناز ہو کیا ہو کہ کے کہ کا مناز ہو کیا ہو کہ کیا ہو کہ کے کہ کا مناز ہو کہ کا مناز ہو کہ کیا ہو کیا ہو کہ کا مناز ہو کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کہ کا مناز ہو کہ کا مناز ہو کہ کا مناز ہو کیا ہو کہ کا مناز ہو کہ کا مناز ہو کا کہ کیا ہو کہ کا مناز ہو کا کہ کا مناز ہو کیا ہو کہ کا مناز ہو کیا ہو کہ کا کہ کا مناز ہو کہ کا کہ کا کہ کیا ہو کہ کیا ہو کہ کا کہ کا مناز ہو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا ہو کہ کا کہ کا کہ کیا ہو کہ کا کہ کیا ہو کہ کا کہ کیا گا کہ کا کہ کا

سرشته مباحث بین گزرجیی ہے ، باوی انظر میں اس سے بین سمجھا جا آہے کہ تعبیر کا میں سرہ سے بیر سمجھا جا آہے کہ تعبیر کی تعلیم نادوا ہے ۔ مالا ککہ تعبین عبارات اللہ کرام اور نودا الم احمدرضا قدس سرہ سے بیر وشن ہے کہ نالسفہ ومنطق کی تعلیم نہ صرف جائز ہے ۔ بلکہ بیعلوم تقبیر علوم کے لئے بمن نزلہ معبارالعدم ہیں۔ اس عقرہ کوانام احمدرضا قدس سرہ نے نفیس بون کے بعدصل کیا ہے ۔ مودی کریم رصنا نے گئے گیا (انڈیا) سے ۔ مواشوال ۱۱سا احد / ۱۹ م ۱۹ مودوسوالات مودی کریم رصنا فدس سرہ کی خدمت میں بیش کیا۔ استفتاء کے سوالات کا جماعت میں بیش کیا۔ استفتاء کے سوالات کا خلاصہ مدیدے ۔

هد تربمه المسلمان كمنطق كرس كر تقدمات فواعد شرعيد إلى اس كحرم نه كدفر كاكون جواز نهيس المجدال المغزالي المعام غزالي المعام المع

سکنه ننادی رصنوبرمبردسم، مطبوعه ببیلیورضلع پیلی تجبیت (محبارست) ص ۱۸ - کنه ننادی رصنوبرمبردسم، مطبوعه ببیلیورضلع پیلی تجبیت (محبارست) ص ۱۸ - کست نتاوی رصنوبیم کند سم ۱۰-

عمد مولوی ابوالحسنات ندوی سابق دینی دار المعسنفین نے درس نظامی کی خوبوں کو بول بسبان کہاہے۔
"اس نصاب کی بڑی خصوصیت یہ جد کہ طالب علموں میں امعان نظر اور توت مطالع ببدا کرنے کا
اس بین بہت کی ظر کھا گیاہے اور جس کسی نے نخفیت سے بیٹر معا ہو تو گواس کومعًا بعد ختم تعلیم سی خصوں
اس بین بہت کی ظر کھا گیاہے اور جس کسی نے نخفیت سے بیٹر معا ہو تو گواس کومعًا بعد ختم تعلیم سی خصوں
ابی صن علیم بیر

حصرت ملاک نظام الدین نے جونساب مقرر کیا نظار (جید آج کک درس نظامی کے نام سے
یاد کیاجا آہیدی اس میں دبنی علوم سے علاوہ علوا عقلی شنل فلسفہ وُنطق و حکمت وریاضی وغیرہ
کی تعلیم دی نیاتی ہے۔ زیدان علوم عقلبہ کی تعلیم سے منع کرتا ہے۔ زید کا ایسا کرنا، کہنا
ازروٹ نفرع کیسا سہتے ؟

زیرسف ابنے شاگرد عمروسے بوقت درس صدیت عدد ایا نفاکہ تم کبھی فن معفول مذبع عانا۔ طلبا میں ممارت و تفاہنت بریواکر نے کے لئے عمرواب ابنے شاگردوں کومعفولات کی تعلیم دے سکتاہے یا نہیں۔؟

النفقاء كي نيط تعدر من جواب كالكريت من مركزيت من عنوان بن آب نے ملاحظ وزما با لاصر مجنت اول من حوكيو فرما با وہ حفظ سك قابل سہد، فرما نے بس.

" غذر كيم كتا تفادت احكام بوگيا اد تعليقات بين تو مزار طوسور نين كليس گرجن كا علم لجان علوم كم مرگز مذكل كا ادر نفيه كوان كي طوف رجوع سے چاره مذبح كا ليب لا بخفي على من لد ادبی حظ مسها تو متعلقه علوم عقلير كتعليم و تعليم تؤل بر بنانا يمال بحث كيم يعن مسائل صحيح مفيده عقليم براشتعال كه باعث نوفيح و لوي عبيري تب جليله عظيم د فيري كرفها نے سے منع كرناسخت جهالت شديده وسفاست بعيده ہے بال اكثر طبعيات و عامر اكميات فلاسفه مخذولين صدا كفر صريح و نثرك جبلي برشتمل شكرنان و حركت دافلك و مهولى دصورت حرميد و نوعيدواسطق ت، انواع مواليدونفوس كا قدم ادر خالفيدت عقول مفارقه و انكار فاعل عنار وعلم حزبيات وحشر اجسار و حبنت و ناردا حاط خرن افلاك واعادة معدوم و علم النجوم واحكام زائج عالم و زائج مواليدونسيدات و فرواراد

فن يس كمال ماسل بنين به وما آديكن به صلاحبت مزود بديا به وما قى ب كه آئده محسن ابنى عنت معد من من مين جلت المجي طرح كمال بديا كرسه من من مين جلت المجي طرح كمال بديا كرسه من من مين جلت المجي طرح كمال بديا كرسه من من مين جلت المحتل المعدن مناء جديد عقري به ندوستان كي قديم اسلاى ددس كابن انداب المحسنات بموى مطبع معارف وارالمعسنفين اعظم كروه من سارا ي

فاغول وبالله النوفيق انصافا ان كم تعليم وتعلم زبرمهلك ونارمحرق سيم جمر بجند مشرائط اقرلًا انهماك فلسفيات وتوغل مزخرفانت فيصعلم محصافور فلب مومنطفي اور سلامت عفلى ومنتفى ندكروبا بهوكه البيطنخص برنؤوان ملوم لمعونه سصے يك كخنت وامن كتى فرض اوراس كى تعلىم سي صفر را شدى توقع ينانيا و وعفائد حقداسلام يرسنيد سي ىروحېرال دافق ومامېراورا ننبات حق داز ياق باطل برمعونه تعالى فا درېو، ورمنه نلوب طلبه كانتحفظ نه كريسك گار ثالثاً وه ايني اس قدرت كوب التزام تام مبرسبن سيم اليس عمل و مفام براستعال مى كزام وبركز كسى مسلم باطله براكه ندهليف وس رجب كاس كا بطلان منعلم سے ذمین نشین نهروسے عض اس ی تعلیم کا رنگ وه موجوعمرست بحرائعدوم قدس مسرؤ الشريف كى نصائيف مشريفيه كارابعًامتعلم كونبل نعليم وبعرائج ك بوراستي مسيح العقبيره بهجاوراس سيخلب مين فلسفه معونه كي ظلمت ووفعت بمتمكن منيس خامسًا اس كا ذبهن بمى سليم اورطبع مستقيم ويجعسك بعض طبائع خوابى سخوابى زيغ كى طرن جانے ہیں بحق بابت ان سے ولوں برکم اثر کرتی اور حجوثی جلد بیرجاتی ہے۔ فالهالله تعالى وان ببرواسبيل السرمشد لاميتغد وكاسبيلاه وان برواسبيل الغنى بتغذوه سبيلاه بالجاركراه خيال باستعيضلال سواس ئى تعلىم حرام قطعى سي-ساوسًا معلم ومتعلم ى نيت صالح بهون اغراض فأسده سابعًا تنها اسى بيرقانع نه بهور مبكه دينيات سيرسا تندان كاسبق بهوكداس كي ظلمست

سابئاتنها اسی بیرقانع نه مهور مبکه دینیات سے ساتھ ان کاسبق مہوکہ اِس کی طلمست مسسے نورسے متحبلی مہوتی رہے۔ اُس سے نورسے متحبلی مہوتی رہے۔

ان شرائط کے بھاظ کے ساتھ لبونہ تعالی تشید افر ہاں ہوگی منالات نکسفہ کے روبر قدت طعمی ہوئی۔ منالات نکسفہ کے دوبر قدت طعمی ہوئے۔ ہونہ ہوئی ہوئے ہیں۔ ان کی وندائ کئی طعمی ہوئے گئے۔ ان بی دندائ کے دندائ کی منالو فلاسفہ کا دامن کیٹرنٹ ہیں۔ ان کی دندائ کی میں میرسکے گئے۔ انہیں اغراض سے درس نظامی میں میرکنٹ رکھی گئی مقدیں کہ اب شدہ شدہ از کی میں میرکنٹ رکھی گئی مقدیدہ قدار ایک ہوئے۔ ہوئی ہوئی ہوئی۔ بہاں تک کہ بہت جمقار سے نزد کیے۔ بہی جہالات باطلع اوم مقدودہ قدار ایک ہوئے۔

المناوى د- اب علدوسم - ص ١٨٠ سام

ان کلات ساام احمدرمنا قدس سری کاعلوم عقلیه کی تعلیم کا منظری کسل کرسائے آگیا میکه اگر مندرم بالانشرائط کی بابندی کی مبلے تو دنیا کے تمام علوم کی تعلیم امام احمدرمنا قدس سرئو کے نزد کیے حبائز سے ۔ فرامامنی کی طون حبائکے۔ برصغیر برپونیر ملکی تسلط سے اسلامی و دین تعلیم یس تعدر انحطاط آگیا منعار عنیر ملکی صاحبان اقتدار نے اپنے اعزا جن فاصدہ کی فاطرا گریزی زبان کی تعلیم اس کے دائے گریزی تعلیم اس میں امنیس بیاں کے موال انگریزی تعلیم اپنالیں ساس میں امنیس بیاں کے کہ کامیابی ہوئی کہ آج غیر ملکی تسلط کے دوال کے با وجود مغربی تهذیب کو مہاد سے نوجوانوں اور بورموں سے ایسی بیاں کی فاطرا گریزی درمین دردمند حضرات سے بیش بندی کی فاطرا گریزی دبان کی تعلیم کی فاطرا گریزی دبان کی تعلیم کی فاطرا گریزی درمین دردمند حضرات سے بیش بندی کی فاطرا گریزی دبان کی تعلیم کی مخالفت کی خود امام احمد رهنا قدس سرؤ نے فرمایا ۔

"المگریزی اوروه سیس و و تعنیع ادفات تعلیمی بن سے کچر کام دین تودین، دنیایی کی مند بنیں بیٹر با . سلے صرف اس لئے رکھی گئی ہیں کر الرسے این وال و مہلات میں مشغول رہ کر دین سے غافل رہیں کہ ان ہیں جمیت دینی کا مادہ ہی بیدیا نہ ہوروہ یہ جانہیں ہی نہیں کہ سم کیا ہی اور ہمارا دین کیا . . بی لئے گراس کے باوجود دیگر علوم وفنون اور ادب کی طرح انگریزی ذبان کی تعدیم کیا جائے تو باعث تعدیم کیا جائے تو باعث تعدیم کیا جائے تو باعث با مرحلم کی تعلیم قدر دیس جائز سے بھر ہم خاص اس بارسے میں ہام احدر صنا قدس سرؤ کی موبارت بیش کرتے ہیں۔

دو فی علم مسلمان آگر مبرنیت رونعداری آگریزی بیشت احربای کدیده مون زبان سیکن یا صاب، آفلیدس، جغرافیه جائز علم بیشت پس حرج نهیس لیشرطیکه مهرتن اس پس معروف بیوکرا بینه دین وعلم سے فافل نه بوحات ورنه جهیزا بیا دین وعلم بعت در سنله آنگریزی تعلیم اس کے ماصل کی ماتی نکی کر دین فرسی دنیا پس کام آشتا کی لیکن واقعات ندان منیالات کی ائیر نبیری د نفیر قا دری حملی عد

سف" الججه الموتمند في آميسة المستخسسة " معنفه الم احدرمناً بشولةً دُما كل دِمَوبِ ملِد دع معبود يمتبه ما مدير لا برلال ) من سوه ر فرمن سیمین میں انع ہے حرام ہے۔ اسی طرح وہ کتابیں جن میں نعباری سے مقائر باطلامشل انکار دیجود اسمان دینیرہ ودرج ہیں ان کا پڑھ مناہمی روانہیں یا سیلے

خلاصهٔ کلام بیسته کران دست کی خاطرتهام علیم، نواه قدیمیرمول یا جدیده ، مقلی میول یا نقلی تعلیم ام احدردن اقدس سرا کے نزدیب ما اُنرسے۔

بالفاظ دیگرام احمد رصا قدس مرئو افادیت کی خاطر علوم دننون کی تعلیم د تدریس سے الفاظ دیگرام احمد رصا قدس مرئو افادیت سے صوب نظر کولی حاسف نووه تعلیم بیسودد قائل ہیں گرتعلیم علوم میں نظریہ افادیب سے صوب نظر کولی حاسف نووه تعلیم بیسودد تضییع افغات ہے۔

د بعض بزرگ توعوم مبریده بالخصوص انگریزی دبان کے پاس مانا تک روانه بی رکھتے اس کے مرعکس دام احمدرد منا قدس مرؤ اگر جہزی دبان سے وافغ بیت تام آو نہیں رکھتے معنی دیا مام احمدرد منا قدس مرؤ اگر جہزی دبان سے وافغ بیت تام آو نہیں دکھتے ہے ۔ تاہم دین فہی اور تبدیغ وارشا دکے لئے برقت ما حبت بقدر ما جبت انگریزی زبان کا استعمال فرات ۔

اس استفتاء اورفتوی کی نقل ڈاکٹر مرد فلیسر محد مسعود احمد مرفظائہ کی معرفت معارب رمینا ، ملبوعہ کراچی ( ۱ · ۱۷ ما ۱ حد ) ہیں نشائع جو حکی ہے۔ (ه) فلسفہ قدیمہ کے معیض او یام باطار کا مد فریاتے ہوئے منطقہ البوج OF THE EARTH 10 THE SUN

کی انگریزی اصطلامات بطور وضاحت استفال فرائی ۔ کلفه (و) درب ندوة العلاء نے انگریزی وفاداری کے افلهار کے لئے انگریزی علوم کے ساتھ جب انگریزی متنزیب کوابنایا توالم احمد رضا قدس سرمی نے بطور تنقید و پنظمیں کمعیں جن میں مجمریزی الفاظ کو بطور طنز استعال فرایا مسلم حس کے جب در اشعار ملاحظ میں۔

نیچروقانون درا پا سے بسند خط بخدا گئرسنیمپر سرست محول بجول آ مدہ بیچر مربست نمس د جند آ مدہ بیچوں زحسس ناردجنال حبلہ غلط محرد و کمن وجی جبہ باست سخن جسٹس او دین نوآورد و نو آورد کمشسرے بی سوستے اعماراز بیرو قوم من ماستے برایمس کم مد نعرانی ست ہلے ماستے برایمس کم مد نعرانی ست ہلے

نیچریال داست فعا در کمسند مرتواند کرزنجیر کسشد کیست بنیچرسی دایس آئی ست چل شده استاده بهند آل دخل عرش دفک عن د کمک حشر تن کیست نبی بیرول پر بجرشش محم برنده بریم بهداز اهس و فرح دیش حمام است و ویم فرق فرن دیش حمام است و ویم فرق فرن دلیت بهای وی مسلمانی سست دلیت بهای وی مسلمانی سست

مشرّتان اندس بی الم احمد مینائے ج نظم کھی اس بی ابخریزی الغاظ کا استفال پر ہو۔

بدوی کی جلوه ودامیمی ولکی می کنند چی بسنست می درند آن کار دیگر می کنند محرمه اننس داب سرم تاج لطف الشرخند محم لیا ورما به تخت مره المال برمی کشند مجست و دخت شخت ویل چی جلوه با میش آن با از دی و سکاری با مسئر برا در می کشند مغت مغت منتی افت ایل عوت کراه دایم نظین با المال بچ وجنگ و ممکل شرمی کشند

ملك الكلمة العلهمة معنفهام احديثنا ، من ٥٥

هلت المحية المؤتمنة في آية المستخنة المعنفاللم احماعنا المشهدرمان ومزيملددوم من ١٧١١ -١٧١١

سازونازعالها ن بین نظم نزم دین برین میزداسینی و مکت بال و کلب گھر می کنند

زین سگالشها چیزالشها که خوداین مرکشان داور دا دار دا براشش گورنری کنند الله

د ذ) افادیت کے اعتبار سے الم م احمد رصافدس مرؤ کے نزدیک نعلیم و تصلم بین بذہب حق سے آگاہی، بانی علوم کی تعلیم سے مقدم ہے۔ مزدریات دین کی تعلیم کے بعد سی و گیر علوم کی تعلیم سے مقدم ہے۔ مزدریات دین کی تعلیم کے بعد سی و گیر علوم کی تعلیم سے ساتھ حائز سے۔

الما تعبان ۱۹۱۱ هر ۱۹۹۱ و کوسیدما فظ وحیدالدین نے موضع افتا کہا لیا است ایک استان امریکی بیش کیا جس کا خلا صدیہ ہے کہ اس علاقہ بری بیش کیا جس کا خلا صدیہ ہے کہ اس علاقہ بین ایک مدرسہ قدیم سے جاری سے بعب بیس علم دین شل حفظ قرآن و ناظرہ و صرودیات میں ایک مدرسہ قدیم سے جاری سے بعب بیس علم دین شل حفظ قرآن و ناظرہ و صرودیات وین و دینوی کی تعلیم وی جائے۔ ایک فراتی سلے گورنمنٹ سے دونواست کرکے کے سرکاری مدرسیان مدرسہ جاری کہ دائی میں جس کے مام میں جس کے امام احمدرضا قدس مرائی نے فرایا ملاحظہ سے جا کہا میں میں جس کے امام احمدرضا قدس مرائی فرایا ملاحظہ سے جا کہا میں میں ہے۔ اس استقدار کے جا اس میں خرکے کے امام احمدرضا قدس مرائی طلحظ ہوں۔

"علم دین سکینا اس قدر کہ فرمیت سے آگاہ مور وضنو، عنسل ، نماز ، دوزے وغیر فرای صروریات کے احکام سے مطلع ہوت اجر سے ارت ، مزارع زراعت ، اجرام ارسے ، فرص مرشفی جس مالت میں ہے۔ اس کے متعلق احکام سے داقف ہود وضن میں میں ہے۔ اس کے متعلق احکام سے دافق میں وقت منا ان کم کرنا مبائز میں ہے۔ اس کے متعلق احکام سے دونت منا ان کم کرنا مبائز میں ہے۔ اس کے متعلق احکام میں وقت منا ان کم کرنا مبائز میں دونت منا کام کرنا مبائز میں دونت میں دونت منا کام کرنا مبائز میں کرنا مبائز میں کرنا کو کرنا مبائز میں کرنا کو کرنا کرنا کو کرنا

طلب العلم مسربصنا على كل سلم ومسلمة ، جوفرض هيولزنفل من شغول بواس كي منت برائي آئي اوراس كا وه نيك كلم مردود قرار با يا كما بدناه من شغول بواس كي سخت برائي آئي اوراس كا وه نيك كلم مردود قرار با يا كما بدناه في الدن كوف من فتنا و منا فد كر فرض هيول كرفضنوليات مي وقت گنوانا بغرض بير في الدن كوف من فتنا و منا فد كر فرض هيول كرفضنوليات مي وقت گنوانا بغرض بير

اله ابینا من ۱۱ و د ان نظر اک انداز کنند واضح اندازی اس بهتان کی تردید کردیا میم کم اداری اس بهتان کی تردید کردیا میم کم امام ام امرین ابریوی انگریزوں سے ایمبنت مختے مزید تفصیل سے طاحظ ہو۔ محناہ ہے گناہی مصنفہ پردفیسر محد مسعود احمد - مطبوعہ لاہور

عوم مزوریة قومزورمقدم بی اوران سے فافل بوکرریاضی، بهندسه طبعیات، فلسفه یا دی گیرخوافات و و سوسه بیخها نه می مشغولی بلاشبه تعلم و مدیس دونول کے لئے حوام ہے اوران مزوریات سے فراغ کے بعد بیراعلم دین، فقه، مدیث، تفسیر عربی زبان اس کی صرف و نخو، معانی، بیان، نفت، اوب و نیر با آلات علوم دینیہ بطور آلات کی منا فرض کفایہ ہے۔ اللہ تعالی فرانا ہے ۔ فلولا نفر من کل فرون ہے منا کہ منا فرض کفایہ ہے۔ اللہ تعالی فرانا ہے ۔ فلولا نفر من کل فرون ہے منا ہی علوم علم وین بیں اور انہی کے بیرف پر معانی نفر اب اوران کے سواکوئی فن یا زبان کی کار ثواب نہیں۔ انہی کے بیرف پر معانی بیری کوئی امر مخالف شرعی نہیں، توایہ مساحت ، الم بیرفی و و نفون بیر سے جن بیرکوئی امر مخالف شرعی نہیں، توایہ مباحث ، مباول فیر و فیر کا و و نفون بیر سے جن بیرکوئی امر مخالف شرعی نہیں، توایہ مبار کی مباول در اس سے سبب کسی و احب سنرعی میں ملل نہ بیرے۔ ورید سے مباول دِل آک فرو الیہ سن و

ا . سب سع ي العام دين المقدر كفايت كي تعليم عزودى سهد -

۱۰ اس کے بعد اکیہ جاعت تفصیلی طور میعلوم دینی پیشل مدین تفسیر فقہ دغیرہ کی است محصیل میں شعول ہو۔ معلوم میں متعول ہو۔ معلوم میں متعول ہو۔

۱۰ بقیدافرادِ امدن سے لئے مباح شہر کہ وہ علوم جو دبنوی امور ہیں کار آ مدا درمفید بہوں محاصل کریں البیا کرنا ان سے سلتے مباح سہے۔

۳ - بغرض تحقیق و تروید فرق باطله دا و بام ماطله ان عنوم کی تخصیل مبا نزید به حین کی تخصیل و تروید فرق باطله دا د باشر می بازید به بازید به بازید به بازید بازی بازید با

(ج) ۔ آج مے اس ما در بدر آزاد ماحول میں رومانی عزلیات اور حذبات معاشقہ برشتم کست بڑمنا چھانامعیوب تصور منہیں کیا عانا نینجہ سامنے سے کہ نوجوانوں حتی کہ بوڑھوں کی

اسكله فتاوي ومنوب عليرومم - ص ١٠١ - ١٠٨ -

آئھوں سے حیاتا میں ہے۔ حالائکرنی اکرم مسلی الدّ علیہ والہوسم سنے فرابا الحسب
من الد ببان ۔ امم احمدرصا قدس سرو ایمان کی حفاظت اور حیاء کی محافظت کی
خاطر فصنوں بت و میزلیات کی تعلیم و تعلم سے سخنت مخالف ہیں رہیے کی ابتدائی تعلیم
سے باسے ہی فراتے ہیں۔

« بهرگز بهرگز بهار دانش، مینا بازار، مننوی خنیمت و بخیروکستب بیشقید و بخزلیات فسفید د مجینے ند دسے کد نرم لکڑی مبرحرم بکائے جبک جاتی سہے یہ شکلہ

لاربی افادیت سے انکھیں بند کرکے ہمارے مامعات وکلیات نیرسکولول کے نصاب

یں ایسے علوم وفنون کی تعلیم دی جاتی ہے جوند دین میں کا را کہ بیں اور دنیا میں

معین امام محدوضا قدس سرؤکی تعلیمات کے مطابق اگرمضا بین کی ترتیب رکھی جائے

ابتدائی اور بنیادی صنوریات و نیبیہ کی تعلیم کے بعد ہی وگیرمضا بین کی تعلیم دی میں

اردان میں بھی مقصدیت کو بیش رکھا مائے عیرمفید علوم کونصاب سے مناسج کر دیا

مائے نو ہمارے فارغ ہونے والے نوجوان سلمان رہیں ۔ ان کی عمر عزیز کماکھ کی لمحسہ

عیرمفید علوم کی تحصیل میں صائع ند ہو اور قربی بیانے پر ناقابل تلافی نقصان سے بھی صائع رہ ہو اور قربی بیانے پر ناقابل تلافی نقصان سے بھی صائع رہ ہو اور قربی بیانے پر ناقابل تلافی نقصان سے بھی صائع رہ ۔

ی اسے داہ روبیشت بمنسنول بمشداد

### نظرئي

-

الم احمد رمنا مدس مری کا علوم عقلیه ، سائنس ، فلسفه بهنطی ، نجوم ، بیشت و غیر کی کالی کلیم کے بارسے بی نظرید بیر ہے کہ ان علوم کو آیاتِ قرآنی و احادیث نبوی کی دوشنی بی بیک حبائے دیکہ آیات و احادیث کو سائمنی احولوں اور فلسفه و نظر و اسے ویمی نظریت کی رشنی میں جعیارِ عِنی و صدافت الله اور رسول جبل و علاو صلی الله تعالی علیہ و سلم کے فرامین ہیں ۔
میں جعیارِ عِنی و صدافت الله اور رسول جبل و علاو صلی الله تعالی علیہ و سلم کے فرامین ہیں ۔
علام عقلیہ میں نظر بیت ہمیشہ و لئے رہتے ہیں ۔ ان علوم کے مشابرات اور اصول کسبی ایک مگبہ قائم نسیں رہتے ۔ اگر قرآنی آیات اور نبی اکرم صلی الله علیہ و آلہ و سلم کی احادیث کو این تب کی مراف ایس ایک مجمد قائم نسی رہتے ۔ اگر قرآنی آیات اور نبی کا مراف اور آبات و احادیث سے سائنسی مزعوم احولوں کی دوشنی بیں جانج اور برکھا جائے اور آبات و احادیث سے سائنسی مزعوم احولوں کی حقابیت ثابت کرنے کی دوش اختیار کی جائے ۔ آو لازم آئے گا کہ جب یہ مزعوم احولوں کی جفابیت قرآئی و مریث سے مذکر فلسفہ و منطق اور سائنس .
للمذا مدیار صدافت قرآئی و موریث سے مذکر فلسفہ و منطق اور سائنس .

سرسیده معنوال نے تغیرالقرآن میں بی خطرناک دوش اختیاری جنیفت یہ ہے کہ الم احمد دهنا قدس مسرؤ نے حجمجہ پایا قرآن و حدیث اور نفس اہی وکرم نبوی سے پایا۔ وہ تشرآنی یقینیات مرسائنسی ظنیات کونو قبیت یہ وسیفہ ہتھے۔

یہ تواہمی آپ نے سناکرسائنس سمبت تمام علوم عقلیہ ترتی پذیر ہیں اور ترتی پذیریت کمل نہیں ہوتی بڑا ہیں۔ ناممل کو تو کممل کی دوشنی میں ممان نہیں ہوسکتا ہے۔ اس سلسلہ میں علوم تذکیہ مباخوان ہی ہوسکتا ہے۔ اس سلسلہ میں علوم تذکیہ از تسم منطق وفلسلہ اور علوم عبر بیدہ مثلاً سائنس و عزیم ایک ہی مکم رکھتے ہیں۔ وہ تمام علی کی مقانیت و مدافت آیات و اما ویث کے غیر ضبل اعمول بر بین کرے مق و باطل کی کی مقانیت و مدافت آیات و اما ویث کے غیر ضبل اعمول بر بین کرے مق و باطل کی

نشان دہی کریتے ہیں۔ سلم

علوم عقلیہ فدیجہ سے جونظر مایت اسلامی اصولوں سے متقدادم سے ان کے بارسے یں مالی علام عقد ان کے بارسے میں حالی صاف صاف بیان کیا ان کی تروید میں ستقل دسائل تصنیف فرائے۔ ان دسائل میں سے بہت ورادر اسم ہیں۔

الكلمة الملهمة في الحكمة المتحكمة لوهاء فلسفة المشكة

فوزمبین در حرکت ذمین ۱۳۳۸ هج / ۱۹۱۹ ع نزول آیات فرقان سبکون زمین و آسمان ۱۳۳۸ هدر ۱۹۴۸ معین مبین مبرد در شمس و سکون زمین ۱۳۳۸ هدر ۱۹۱۹ ع قرآن و حدیث سیمتعادم نظرایت فلسفه و غیروسے رومین حرکیر آب نے فرایی اس کے جندا فتا سات حاصر میں ر

- رو، "ہم نے نئیں منام آن (فلسفہ قدیمیہ) سے رومیں تھے۔ جن سے بعونہ تعالیٰ تمام فلسفہ قدیمیہ) سے رومیں تھے۔ جن سے بعونہ تعالیٰ تمام فلسفہ تعدیدہ کی طرح بازیجیہ اطفال سے زیادہ وقعت مندی کی مندیں رکھتا۔ "سیلیہ مندیں مندیں رکھتا۔ "سیلیہ مندیں من
- (ب) فلسفه قدیمیرسے معص غلط نظربایت سے بطیلان برا ام احمدرصنا قدس سرہ کی علمی گرفت ملاحظہ ہو۔

" نلک برخرق والتیام مائزسے فلسفی اسے ممال کتنا ہے اور اس کے فضار خوار نیچری دغیرهم اسی بنا مربر معراج باک سے مشکر ہیں سے طرفہ بہ کہ ایمان وکلمہ گوئی وتعدیق

سله سیدمحد میدت محبوهیوی علیدالرحمته فرانے بیس " اعلی حضرت نے کسی ایسے نظریے کو کسی صحیح و سلامت ندریے و اسلامی تعلیمات سے منعیام رہ سکے " مختصرطالات الم اہل سنت ، شموله احکام نثر بعیت مطبوعه مراجی ۔ س - ۲۰ ر

عه الكلمة اللهمة . مطبوعه دبلي من ٥ .

عده معراج جمانی کا تازه انکارکرسنے والول میں مرسیرا حدخان اور ان کے متبعین ہیں ۔

قران علیم وایمان قیامت سے مرعی ہیں۔ قرآن وقیامت برایمان استحالم خرق دائی من میں میں میں میں میں میں میں میں می دائدیام کے ساتھ کیوں کر جمع ہوا جس میں مجٹرت نصوص قاطعہ ہیں کرروز فیامست سمان بارہ بارہ موما ہیں گے۔

وَلِكِنَّ الظَّلِمِينَ بِالْيَارِبِ اللَّهِ يَجُبِحُدُونَ \* عَمُ

دج) قدیم فلسفه بی آلهیات اور طبیعات کی تعبض بخشی قرآن و مدین سعد سراک متعدد مناسر متعدد مناسر است کی جب بک متعدد مناسر متعدد مناسر المتعدد المار المتعدد المار المتعدد المار المتعدد المار المتعاد المار المتعدد المتعدد

".....امال كماي علوم فلاسفاعى طبيات والهيات آنها كه مملو وشحول المارات النيار المست الكفروش والكار المنالات النيار وبطالات فطبعة آائكه دروب الباراست الكفروش والكار منروبات وين وخروار في ازمضا دّت فرآن و في وست فران البيار ومرسلين ملوالية وسلام ليم المجعين. وقد فصلنا بعضها عنقريب في رسالة لناسميناها مقامع المعلد يدعلى خد المنطق الجديد اقمنا في ما الطامة الكبي على المتهودين من متفلسفى الخرمان و بالله التوفيق وعليد التكلان على المتهودين من متفلسفى الخرمان و بالله التوفيق وعليد التكلان قطعا از علم محرم است من هنا

عد الكلية العلهمة . ص ، م -

ترحم بربارت ؛ فلاسف کے بین طبیع کے انبار ہیں ۔ تر آن اور ذیان اندیا بھل باتوں سے بیٹ ہیں ۔ ان ہیں کفرو مشرک اود منوں یات وین کے انبار ہیں ۔ تر آن اور ذیان انبیاء سے منصا دم نظرایت کا ڈھیر ہیں ہم نے فدان میں بعض کا ڈکر اپنے رسال مقامع الحدید علی خدا اسلیق الحبد میں کی ۔ اس میں ہم نے ذمان ن مدمال کے تفاسفین ہر قبامت تا کام کردی ہے ۔ قطعتا یہ ملوم حرام ہیں ،

عصه نتادی مفرید عبلددهم و ص سالا

البے علوم محرمہ جن میں اسلامی تعلیمات سے خلاف نظر ایت میوں کی تعلیم سرطرح ما پردسکتی ہے۔

(د) اب فراسائنس کی طرف آسینے مبدید مائنس کی بیفارسے بہت سے لوگ متا ترہوکر قرآنی حقیقتوں کا انکار کر بیٹیے۔ وجود اسمان، فرشتہ، حبنت، دوزخ دخیر ہاکا انکار ان کے نزدیک جائزہی نہیں۔ بلکھ نزدری عظہرا سائلہ مرحوبیت سے اس دور بیں ام احمدرصا قدس سراہ کی آداز اور بیکار بیمتی کر قرآن کومعبوطی سے پیڑد واورسائنس کومسلمان بنالو ۔ امنی کے اسینے الفاظ شینیے۔

" فرآن عظیم کے وہی منی لینے ہیں بوصماب و قابعین ومفسرین عقدین نے لئے ۔ ان سب کے خلاف وہ منی لینا جن کا بنا نصانی سائنس میں ملے مسلمانوں کو سیسے ملال ہوسکتا ہے ۔ ؟ ہے

( ق ) اسلامیه کالج لا مجررسک سابق بنیب مشهود ما مردیامنی دسائنس برونیسرولوی ملکملی اسلامیه کالج لا مجرد سک سف ۱۳۳۹ معرام ۱۹۱۹ میں سائنسی علوم کے بعض نقشبندی علیه الرحمته محمد سف ۱۳۳۹ معرف او ۱۹۱۹ میں سائنسی علوم کے بعض نظرایت کے متعلق ایک استعقاء امام احمد رضا قدس سرہ کی خدمت میں پیش کیا اور بہ التحاکی ۔

"غرب بواز الحرم فرا المرس ساعة متفق مجوما و توميرانشار التدسائنس دانون كو مسلمان كيابيوا يا من سطح "

کسی غیرسلم اوروہ بمی مبریتعلیم یا فت کومسلمان بنانے کا مبذبہ کتنا فابل قدرہ ہے۔ اس اللہ مسی غیرسلم اوروہ بمی مبریتعلیم یا فت کومسلمان بنانے کا مبذبہ کتنا فابل قدرہ ہے۔ اس سے علاوہ اور بہت سی طریقیقتوں مسی کے علاوہ اور بہت سی طریقیقتوں کا انگار کردیا۔ ابنی تفسیریں ان کنی تا ویلات کیں ۔ تفصیل سے ملاحظہ ہو۔

حیات ماوبر،مصنفه *الطاف حسین مالی مطبوعه علی گڑمہ* ۔

کے نزول آیات فرنان لبکون زمین و آسمان معنفدا مام احمد دمنا قدس مرؤ ۔ می ۲ ۔
شدہ پروفید مروادی حاکم علی کے حالات زندگی اور خوات پر پروفید محمد میں نے بوسی محنت سے حال ہی بھی ایک منت سے حال ہی بھی ایک منت سے حال ہی بھی ایک منت کے سیے دسے کہ شہر مغربہ لاہود نے ۸۳ اوپی شائع کیا ہے ۔

ا برام احد مناقدس مرا کو فرامسرت می مدید سائنس کے نظریت پر مہر تصدیق ثبت کم دینا جائے تنی گراب کی نگاہ میں اس سے بلند ترمر تنب تھا اور وہ تھا قرآنی تقالت کا فیر میدان بات کن موجودہ سائنسی نظرایت کے مقابل آب کی نگاہ یں آلف اکنسی تعلیم ہی معید نظرایت سے مقابل آب کی نگاہ یں آلف اکنسی تعلیم ہی باعث نضیلت ہے۔ ہم یہ نے مولوی حاکم علی سے جاب میں فرایا۔

(د) بیدوی صدی کے اوائل بی برصغیر بی طاعون کا مملک مرض اتنا عام ہوا کہ العباذ ابتہ اس دور میں بعض اطباء اور ڈاکٹروں نے بغیر بشرعی علاج اور تدابیر تجویز کیں اور ان کو مام کرنا جا ہاں بغیر بشرعی تجاویز کے بارسے میں ملاء سے بھی رجوع کیا گیا ۔ ایک استفقاء امام احمد معنا قدرس سر کو کویٹین کیا گیا ۔ اس استفقاء امام احمد معنا قدرس سر کو کویٹین کیا گیا ۔ اس استفقاء کے جواب میں آپ نے حج کچے فرایا اس سے قرآن و حدیث کے فیر تنبدل اصواد س کی برتری موجودہ سائنسی نظرایت برواضی موتی سے جواب کا ایک عصد الماضلہ ہو۔

«سیاباک توبیسه میمصطفی صلی الترصلیدة الروسلم سے ارفتا و اقدی کوکر مین جست وخیروای است مهم معاذ الترمعترت رسال خیال سیامائے اوراس سے مقابل

سلسه نزدل آیات درخان بهرن زمین داسمان ،مصنفه ام احمد بمثنا تدس سرفی می ۵۰ -

طبیبوں اور ڈاکھروں کی بات کو اپنے سے نافع سمجا مائے۔
عصر ببیں از کر بریدی و باکر پیوستی " سلے
اطباء کی نجاویز اور علاج اگرچ مغید نظر آر ہا تھا گر جب کہ وہ نصوص نشرعیہ سے
عالف تھا امام احمدرضا قدس سرئونے اس کور دکر دیا راک کی تعلیم کا محر آتو قرآن و
عدیت ہے مذکہ طب اور سائنس. یہ اسی صدیک قابلِ قبول ہیں حب کہ اسلام کے بالع
موں۔ (ن) موجودہ صدی کی ابتداء سے ہی سائنسی ایجا دات نے کفرت سے دنیا کوچ و
میں ڈال دیا اور ایک عالم پر ان کاسکتہ بیٹے گیا۔ لوگ قرآن صدافت اور عظمت کو
معمول رہے ہیں۔ بلکہ بعض و مصلی ن نے تو قرآن و عدیث کی وہ تشریح و تومنیح کی
جون کونے آقایان حکومت قبول کرلیں۔ اس می فقتن دور میں بھی امام احمد مضاقد س کو
قرآن و عدیث کی صدافت اور عظمت کا علم بلند کئے رہے۔ اس موضوع ہے آپ نے
قرآن و عدیث کی صدافت اور عظمت کا علم بلند کئے رہے۔ اس موضوع ہے آپ نے
قرآن و عدیث کی صدافت اور عظم شند کے رہے۔ اس موضوع ہے آپ نے

نزول آیات فرقان سکون زبین وآسمان ۱۳۳۹ صه معین مبین بهردورننمس وسکون زبین ۱۳۳۸ صد

متعددكتابين كمعين حيندايك بيبي

السكلية الملهة في الحكمة المسحكمة لوهاء فلسفة المشئة وسواه المام احدومنا قدس مرفي كما المام المحدوم المستكة المام المحدوم ا

سائنس، تحقیق، تلاش اوراییا و ، دین و دِل کی تقویت کے مول توایان افردز مونی بین اوراییان افردز مونی بین امورآ دمیست سوز اور شبطانی کام بن جائے ہیں ہے کی مفری دنیا اس کی لبیث میں آگئے ہے ۔ سائنس اوراییا دات جب سلانوں کے پاس کفیس یعنی اسلام کے تابع مقبل کرمفرب کی بے دین درسگاہوں میں بہنچے توان کامقصد میں بدل گیا۔

سنك يمسيرالما عوان للسكن في الطاعوان المصنفها الم احمدرهنا فدس مركو مطبوعه لا بهورص ١٦ م لك السكلمة العلهمة مصنفه الام احمدرهنا قدس مركو - ص ١٠ -

نظی علوم کے بارسے میں ام موصوف کے نظری کو عنقہ طور مربی ہیں بیان کیا جاسکتا
ہے کہ فرآن وصریت کی قیقتی غیر متبدل ہیں اور سائنس اہمی مسافر ہے ۔ جومنزل برائبی منیں بنجی اور انسانی عقل بغیر اسلام کی رمبنائی کے منزل بر بہنچ ہی بنیں سکتا۔ نیز بید کہ قرآنی علی منیں سکتا۔ نیز بید کہ قرآنی علی اسمجنا علوم اور سائنسی نظریات میں اختلاف یا تضاد کی صورت میں فرآنی اصول کو اپنا معیار سمجنا فرض ہے۔ علوم نظر بی سے اگر کوئی کام لیا جا سکتا ہے تو خدم سبت وین مبین اور فدم سبت مناوتی فدا ——

### نظرييظمست

7

الله کی سرتا بقدم شان ہیں ہیہ ان سامنیں انسان وہ انسان ہیں ہیہ تقام شان ہیں ہیہ تقام شان ہیں ہیں ہے۔
قرآن توابمان بنا آ ہے امنسیں ایمان ہیر کہتا ہے مری حان ہیں ہے لمه آب تمام علوم کی علمی قومتیں مرحدت حصنور صلی اللہ علمیہ دا آلہ دستم سے لئے وقعن مرد دینا منابع حیات بقین فرائے ہیں۔
منابع حیات بقین فرائے ہیں۔

من لم يروففسه فى ملكه لم يجهد هلاوة الاديمان سه من لم يجهد هلاوة الاديمان سه آپ ي تعليم استهام استار سخوض كوآب كى تمام تصنيفات بين ما بجامشام اكي ما مناسكات بنظم ونظرين مدن طبع كم باعث بعد والول كه لئ نئي را پيرمتعين كين يغر ما منابق معنفه الم احمد رمنا قدس مدئو حصد إقل -

سسنسه ترجم اربخش ابنی مبلی کوحنوهملی اندعلیده آلم کلم ک غلامی می تم ند کویست دنه ایما لنک مل دن میسی وم ربته سیسے ر

مي صرف دومثاليس لما حظه مول-

رو برصنف اور تولف اپن تصنیف والیف کی اجدار ظبر سے کرتا ہے۔ اس میں حمد الی، فتر دسول اکرم صلی النه ملید وآلہ وسلم اور کتاب کی عرض و فائیت بیان کرتا ہے۔ نیز یہ کہ اس کتاب میں ورج ہونے والے مضامین کے آخذ مجی وکرکے مبات میں بالم احمد معنا قدس مرئی نے نتا وی رضو یہ کو ترتیب ویا گرج یہ کتاب مام نقد کی کرتیب بیج یعنی عبادات ، معاطات اور اخلاق و غیرہ محرفظہ میں الیا معید انداز اختیار کیا کہ کتاب کی عرض و فایت الام حققہ ین متاخین نقدائے الیا معید انداز اختیار کیا کہ کتاب کی عرض و فایت الام حقید کر سے نواز مسئند و الیا معید کرتی ہے کہ وہ اپنے پیران عظام کے اساوگرای معید کتی ہے کہ وہ اپنے پیران عظام کے اساوگرای وب میں اور اس کی تعلیم و محقین کرتے ہیں الم احمد رضافت س سرئی فیلی کے اوردو اور فارسی میں سلسلہ مالیہ فادر میر کے شجرہ کومنظوم کیا ہے۔ عربی نشر کے شجرہ میں مثانی کرام کے اسادگا و کر اس انداز میں فرایا کہ وہ اسام نبی اکرم سلی النہ علیہ و آلہ وسلم کی صفات بن گئے۔ کے صلی النہ علیہ و آلہ وسلم کی صفات بن گئے۔ کے صلی النہ علیہ و آلہ وسلم کی صفات بن گئے۔ کے صلی النہ علیہ و آلہ وسلم کی صفات بن گئے۔ کے صلی النہ علیہ و آلہ وسلم کی صفات بن گئے۔ کے صلی النہ علیہ و آلہ وسلم کی صفات بن گئے۔ کے صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی صفات بن گئے۔ کے صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی صفات بن گئے۔ کے صلی صفی اللہ علیہ و آلہ و سلم کی صفات بن گئے۔ کے صلی صفی النہ علیہ و آلہ و سلم کی صفات بن گئے۔ کے صلی صفی اللہ والیہ و آلہ و سلم کی صفات بن گئے۔ کے صلی صفی اللہ و اللہ و اللہ و اسام بی صفی اللہ و آلہ و سلم کی صفات بن گئے۔ کے صلی صفی اللہ و اللہ و اسام بی صفی اللہ و اسام بی صفی اللہ و اسام بی سلم کی صفات بن گئے۔ کی صفات بن گئے۔ کی صفات بی گئے۔ کی صفات بی گئے دیا ہوں سلم کی صفی اللہ و اسام بی سلم کی صفات بی گئے۔ کی صفات بی گئے دیا ہوں کی سلم کی صفی اللہ و اسام بی سلم کی صفی اللہ و اسام بی سلم کی صفی سلم کی صفیح کی سلم کی صفی کی سلم کی سلم کی سلم کی صفیح کی صفیح کی سلم کی صفیح کی سلم کی سلم کی صفیح کی سلم کی صفیح کی سلم کی صفیح کی صفیح کی سلم کی صفیح کی سلم کی سلم کی صفیح کی صفیح کی صفیح کی صفیح کی سلم کی صفیح کی

سعت الفيل كمدا فتاوى ومنوس مبداول كامطالع كاما كتابه-

عمد تغیبل *سکسلط اظامور* 

(و) كشكول فقيرقاددى ازا فادات الم احدرمناقيس سؤ ، مطبوعه مبلي -

دسبا امتامه الميوان المماحديفنا منبر

اس خبره کا اربی یم فیصر الصیادة مین شهید ق الاشد آهاداة می مده اور شد آلهادا قامه مده اور شده ادل دوم مده اور مدادل دوم مدم المده می در اس حوالی کرم منابی مدائن بخشش و معدادل دوم سوم) الملفوی مرتر برمان می معلنی منا دمنی احظم برجی نقد شمنشاه والدالقلوب بلیم به معنفات ایم احمد مینا تدس مرام عنام میار ده بیم معنفات ایم احمد مینا تدس مرام عنام دائی و معنفات ایم احمد مینا تدس مرام عنام دائی و معنفات ایم احمد مینا تدس مرام عنام دائی و معنفات ایم احمد مینا تدس مرام عنام دائی و

### ه- نظریهٔ خمرست

(و) صنع مزاره سے ایک استفتار پیش مواکد ایک ناسیاس شاگر دسنے اسینے اُستا دسے زیادہ علم حاصل کرکے اس کی تحقیر کی سے ۔ اس کے جواب میں جم بچے فرایا اس سے استاد اور شاگر دکے تعلقات برمز در روشنی ڈالنے کی صنو درت نہیں . ایک اقتباس ملاحظہ مو ۔ ا

" اميرالمؤمنين سيدناعلى المرتعنى كرم الشرتعالى وجهداكريم مى آرندكر فرود من عكر المؤمنين سيدناعلى المرتعنى كرم الشرتعالى وجهداكريم مى آرندكر فرود من عكن عكر المؤمنين عبرك حدوقًا هن عند كري عند المركم مراحر من المرحد الموضعة بين به بتعقيق مرابنده محود ساخت المرخوام فردشد

والمرخوامدآزاد كند" ليه

رب، الم احمد رصنا قدس مره کامؤقف بید ہے کہ استاد حب نے ساگرد کوایک حرف بھی کھایا استاد ہے اور شاگرد بمنزلہ غلام - اس بیں بیر صنروری نہیں کہ اعلیٰ تعلیم دینے والااعلیٰ اور ابتدائی تعلیم دینے والا کمتر - استاد بہر حال استاد ہے ۔ خواہ کیس در ہے کام ہو اس کے احسانات کو فراموش کر دینا انسانیت کے منافی ہے ۔ اس سے نہ صرف شاگرد کو اپنی قدروقتی ت کھی جائے گی بکہ وہ فیضان علم سے فروم رہے گا آج کے شاگرد کو یہ اس میں نہیں کہ وہ استاد کے احسانات کو (خواہ وہ کتنے ہی معمولی کیوں نہوں) یہ رہ شہت ڈوال کرکس خسارا ہیں واضل موج باتے ۔ اس خساری کی طرف الم احمد رضا یہ کہ ایس سے وی طرف الم احمد رضا

" اسیاسی اوستاذ کربلائے است مائل ودائیست قانل وسرکات علم دامزی و مسطل العیافی الله کا سیده میست مائل ودائیست مانل و مسلل العیافی الله الله کا سیده مسلل العیافی الله کا سیده مسلل العیافی الله کا سیده مسلل العیافی الله کا مسلل الله کا مسلل العیافی الله کا مسلل العیافی الله کا مسلل الله کا مسلل العیافی الله کا مسلل العیافی الله کا مسلل العیافی الله کا مسلل العیافی الله کا مسلل الله کا مسلل العیافی کا مسلل الله کا مسلل العیافی کا مسلل الله کا که کا مسلل الله کا کا مسلل الله کا مسلل کا مسلل الله کا مسلل الله کا مسلل الله کا مسلل الله کا مسلل کا مسلل

رج) شاگرد کواستا دسے حقوق کی حفاظت کا مبتی دبیتے ہوئے الم احمد رضا قدس سرونے فرایا۔ مدع کا عفر مودہ انداز حق اوستا ذہر شاگرد آنست کہ مرفراش اور نہ نشیندا کرجہ اوستا د حاصر منر باسٹ دی سیسے

اله تنادی رعنوب مبلدومیم و ص ۲۰ س

ترجہ بر مسنرت امیرالمؤمنین مضرت ملی کرم اللہ وجدالکریم فرائے ہیں کہ جس نے مجھے ایک حریث کی نعلیم دی ،
اس نے مجھے اپنا ملام بنا لیا ماگر میاہے فروخت کرسے اوراگروہ چاہیے تو مجھے آزاد کروسے سے فتاوی رمنوبی عبد دیم۔ مس ۱۹۔

ترجہ ارت دیے احسان کوفراموش کردینا ایک معیبہت ہے اکیسافا تی بہاری ہے اورعلم ک برکائٹ کو ناکل اور باطل کرسنے والی بہاری ہے ۔ الٹیمک بناہ -

سله نتاوی رمنوبیمبددیم رمن ۱۷ ر

ترجمه: ملاد و بات بین کرفتاگرد براستاد کاحق بیر بین کماس کانشست برند بینید آگری استنادهان ندید اورنستنسست خالی بود

Marfat.com

و ، اسى عنوان بر آب العانظرية ان الفاظرم عنيش كبا ٠ بهیم " هم چنین فرمودنده اندکه ملمیزرا در رفتن و سخن گرفتن براستاه نقدم دسبقت می رمید" " م رہ ) نعلیم جدبہ سنے ایک مرض اور سڑھا دیا۔ شاگرد کچھ سڑھ مکھ کر سمجتا ہے کہ ہیں نے وہ کچھ حاصل کرلیا بیے کداب مزیدعلم کی کنجائش نہیں۔ اسی زعم میں رہ کروہ مزیدعلم سے محروم ربنناسب وجب بحبى وهكسى عالم سے پاس حاتا ہے بہى سمدوانى كازعم اسے مزبر ماصل کرنے سے روکتا ہے۔ اس کے سرعکس امام احمدر منا قدس سراہ کا نظریہ بہ ہے كمعلم حاصل كرورجهال سع محى تهيس ملي اوراكركسى عالم (خواه تهارس ورجهاي كيون نه مو بسك باس ما وُلُوب سمجر كرما وُكه مين علم سن خالي مون تب مي حاكراس كى مامسى فى فى الركك درايا ؛ -« لینے والے کو بیر چیاہئے کہ حبب کسی چیز سے صاصل کرینے کا ارادہ کرسے - تواگر جید کمالات سسے بھرا ہوا ہو ابیے نمام کمال ن کو دروازہ ہی برچھپوڑسے ادربیرحاسنے کہ میں سمجھ مانتاسى نبير منابي موكرة ستكا توكجه باستكا اور حوابينة آب كوعبرا سجيكا عظر اناستے کدئرپشندوگر یوں مرد و معرسے مزنن میں اورکوئی چیز منیں طالی جاسکتی ہے ( و ) حوشخص تمبی ملم سیم متعلق مهو ،خواه شاگر د مهو با استاد ، اس سیم تواهنع اختبار کمرزما چههیئے نواصنع سے منبعنان علم ہم اصنا فہ ہوتا ہے اور مثنان مڑھتی سہے بعظیم *اور* تواضع کوبیان کرنے ہوئے ابب موقع پرمدیث نبوی کی دوشتی ہیں اس نظربہکولیاں

هربيرة رضى الله تعالى عنه "سته

رن دربیر تعلیم تا ب اور حروف بجی معظم ہیں امام احمد رضا قدس سرئونے متعدومقالت براس فیم سے بیان فرائے جس سے تاب ، حروف مکر نفس کا غذی حرمت کا اندازہ موزا ہے۔ آپ سے سامنے ایک استفقاء پیش ہوا ۔ جس کا فعلا صدید ہے کہ استاد جاریائی باکرسی بربیع ہا ہوتا ہے اور شاگر و نیچے فرش بریا جیٹائی بر بہرحال اس کی تحتی ہم کہ ایس کی ختی ہم کہ بین کا غذو فیرہ نیچے ہوتے ہیں کیا اس سے کتاب و شختی کی بے حرمتی منہیں ہوتی جواب بیں کا غذو فیرہ نیچے ہوتے ہیں کیا اس سے کتاب و شختی کی بے حرمتی منہیں ہوتی جواب بیں کا خذو فیرہ نیچے ہوتے ہیں کیا اس سے کتاب و شختی کی بے حرمتی منہیں ہوتی جواب بیں کا خذو فیرہ نیچے ہوتے ہیں کیا اس سے کتاب و شختی کی بے حرمتی منہیں ہوتی جواب بیں کا خذو فیرہ نیچے ہوتے ہیں کیا اس سے کتاب و شختی کی بے حرمتی منہیں ہوتی جواب بیں کا خدو فیرہ نیچا ہوتا ہے۔

رہارے علاء تصریح فراتے ہیں کہ نفس حروف قابل ادب ہیں۔ اگرچہ مگرا کھے ہوں۔

المیسے تنی یا جسلی برخوا ہ ان میں کوئی بڑا نام مکھا ہو۔ جیسے فرعون البحب وغیرها، تاہم

حد ف کی تعظیم کی جائے۔ اگر جہاں کا فروں کا نام لائق الم نت و تدلیل ہے۔

اور تصریح فراتے ہیں کہ اگر کسی صندون یا الماری میں کتابیں رکھی ہوں توادب میہ

ہے کہ اس کے اور پرکٹیرے نہ رکھے جائیں۔ .... نوکیوں کرادب ہوگا کہ کتابیں

نیج رکھی موں اور آپ اور پہھی کیا ایسے لوگوں کو بے اوبی کی شامت سے تون

نہیں ... یہ کے د

اسى فنين كوكن زوردار الفاظيس بيان فرايا ـ

"حرون خورمنظم بن كمابيناه فى فتاولنا ي م

آج ہارے تعلیم اداروں میں نظم وضبط کی کمی صرف دنیائے نعلیم کا ہی آب بہت اللہ المہیں نمک وقوم کے لئے ایک بھی معاطری کمی صبح ادراس رحبان کو اپنی دو بیں ہے اللہ المہیں نہا ہوا المہیں نہا ہوا اللہ کا ایک کا ایک معامل معاملہ معمی سبعے ادراس رحبان کو اپنی دو بیں ہے دو سند اللہ کا اللہ کی کا اللہ کا

هے عب العوار عن فدوم مہار مصنفذا ام احمد دوننا قدس سرؤ مطبوعہ سوا ۔ ا

سئت نتادی منوب ملددیم رص ۲۵ ر

أسهم الكننف شافيا فيهم فونوحرا فيامعن غدامام احدرمنا قدس مرؤ بملبوعه كان بور - ص ٥٢ -

اس سائنس اور ترتی کے زبانہ بیں ہرطون آزادی ہے۔ ابیبی آزادی کے دنداستاد کا باس نہ دالدین کاشرم دحیا نہ ملک دلمین کی میروا معیارِ تعلیم دوبدانحطا طریعے۔ نظم وضبط کا فقدان ہے۔ گئے

اس ساری صورت کی زمر داری موجوده طرزِ تعلیم اور نظربر تعلیم بیرہ بہاری درسگاہلا بس طلبہ بس اساد اور کنا ب کا دب ببدا کردیا جائے تو ان ہی درس گاہوں کا نگفتہ بہا تھل انتہائی ٹیر یکون ادر باکبہزہ ہو حائے اور آئے دن کی ہا دیموسے ہمینند سے لئے سجات بل جائے اس کے لئے امام احمد رہنما قدس سرہ کے بیش کردہ نظریہ حرصت است او کتا سب بر

عمل سنروری ہے۔

سله البال في البه وجوان كما دست بن السهايا .

من *ندارم آن مسلمان زاده را دوست* مرور دانش مزود و در ادب کاسست

## ۲- نظريه مهابن

مهابت سے جهاری مراد برہے کہ ذیر گی ہیں وقار وسکون کی کیفیت پیدا کی حاسے۔
بکہ اگر خوست دکھیا حاب تو تعلیم کامقدرہی ذیر گی میں وفاروسکیند بیدا کرنا ہے تعلیم کے
بعد مجبی اگر ذیر گی وفاروسکون کی کیفیبت سے عاری رہی تو وہ تعلیم محنس ایک ہوجہ ہے۔
جیدانسان برڈال دیا گیا ہے۔ مالا کہ تعلیم توانسانی ہو حبول کو ہلکا کرتی ہے ۔
مقاص نیعلیم اورا شاو وشاگر و سے نعلن کی ون احت کریت ہوئے ام احمدر صنا قدس
مقاص نیعلیم کی خوض بنا تے ہیں۔

"عن الذي صلى الله تعالى عليه وسلم تعلموا العلم وتعلمواللعلم السكينة والوقار وقواضعوا لمن تعلمون منه ...... المه

عید کافراسے بادصبا ایں ہمد آورد و تست ہمادی وجودہ تعلیم میں برزروست خامی ہے کہ دوران تعلیم کے بعد ہمار — تعلیم یافتہ حصرات میں وفار وسکون اور وہا بت وعبت کاسماں بیدا نہیں ہوتا ہیں وجبہے کرتعلیم سے فراعت سے بعدطالب علم کی ذندگی ہے سکون و لیے کیف ہی ترینی ہے۔ اس سے قلب وفالب میں ہے سکونی اور لیے بینی بر نور باتی دہتی ہے باکرتعلیم کے بعد اس اضطرابی کیفییت میں اصافہ ہو وہانا ہے۔

کاش بهاری نعلبه کے ذمردار حسنوان کیجدالبی روش اختبار کریں اور ایسا ماحل پر اِکرنے کی طرف متوجہ میں جس کی طرف امام احمد رصنا قدس مرہ نے داختے مہا بات دی ہیں

سلع نخادی رمنوید مبارد بم رس ۱۱ ر نسویدد در بی آدیم مسلی انگرملیده آلهوسلم سے روا بیت بے کرملم کیجوادرعلم کے لئے وقارد کی ماہیمو اور بس اشادت تمہد علم کیما راس کے سامنے توامنع اختیار محرو -

## ٤۔ نظریرلہیست

الم احمد رصناندس سرؤ اس امریکے داعی و فائل ہیں کہ تعلیم کی تمام تراستعدادات کودین نہیں کے تعلیم کی تمام تراستعدادات کودین نہی کے لئے محنق کردیا حاسمے ادراس کے لئے کی حاسفے ماح مولانغالی سے طلب کہ دارات کے طلب کہ دارات کے سے طلب کہ دارات کے اور اس کے سے طلب کہ دارات کے ۔

آب کی زندگی تعلیم بنیلیغ بتصنیب اورفنوی نولبی بین گزری رنگرکیا مجال که ان امور پرمعاوضه کی طلب کانصور مجی بدیا موامور دور دواز کے مقامات سے آنے والے استفقاء بیس بعض افغات بدیمی بچرجیا ما آگر فیبس کیا ہوگی ، ؟ یہ بات آپ سے سلے نها بہت شاق ہوتی ، بعض افغات بیری بچرجیا ما آگر فیبس کیا ہوگی ، ؟ یہ بات آپ سے سلے نها بہت شاق ہوتی ، باریا کھا کہ بہاں امور دینیہ کی تکیبل سے لئے کوئی فیبس یا معاوض منہیں لیا مبائے گا مفاصة لله لله بیریام سرانجام دید میا بیش گا۔

ورصفر کوسلامی او مبر مرافی یا سی ایک استفتار میں نیس سے بارسے میں جو مجیارت او مرایا است ماحظہ فزما شیر .

"ببال مجمد التدتعالى فتو بيركوئى فيس نهبى لى جاتى يفضله تعالى مندوستان وديگر مالك مثلًا جين، افرلقه و المركبه و نود عرب مثرف و عراق سے استفتاء آت بيب اور ابساب و فت بيب مجمد الله تعالى حضرت جدّامي الب ابک ابک و فت بيل مياس و فت سے اس کسساله مرسم الله يوب کساس و دوانسے تعرس سرا العزیز کے وفت سے اس کسساله مرسم الله يوب کساس و دوانسے فتو ہوئے فتو سے ماری ہوئے ، اکا لائے برس اور خود فقیر غفرله کے قلم سے فتو ہوئے ہوئے بعوب تعرب میں اور خود فقیر غفرله کے قلم سے فتو سے تعلق ہوئے بعوب تعالى اکا دن مرس ہونے کو آئے ہیں ۔ بعنی اس صفری مها تا دیخ کو بچاس بیل جو منت الله اکا دن مرس ہونے کو آئے ہیں ۔ بعنی اس صفری مها تا دیخ کو بچاس بیل جو منت بیال الله اکا دن مرس نو کم سوبرس میں کتف مزاد یا فتو سے فصے گئے ، بارہ مجدات تو صف اس فقر سے فتا دی کی ہیں ۔ بجمدالله تعالیٰ بیاں مجمدالیہ بیب منیس میا گیا ، خدایا

مبائ گار بعونه تعالی دله الحد معلوم نهبی کون سے الیے لوگ الیے لیست فطرت و فی بہت ہیں جنوں نے بیصبغہ کسب کا اختیار کردکھا ہے جس کے باعث دوردور کے باعث دوردور کے باعث دوردور کے باعث دوردور کے باداتف مسلمان کئی بار بوچ بھی ہیں کہ فیس کیا ہوگ ۔ بہ بھیا بڑو!

مااکسٹلکم علیہ مسن اجوان اجری الاعلی دیب العالمہ بن سے مراج اس العالمہ بن سے مراج براج توسا دے مہالوں کے بیروردگا برہے ۔ اگر وہ چاہیے ۔ " لے ایک ایم ایک اوروالبٹکان کو مین سیست کردکھی ہے ۔ " لیے این تمام متوسلین اوروالبٹکان کو مین سیست کردکھی ہے ۔ " ایک دست سوال دراز کرنا تو درکنار استاعت دین و حابت سنت ہیں جلب منفعت کا حنیال دل ہیں میں ندلایش کران کی فدمت فالصت کو جائٹ میں وجہ الند می فدمت فالصت کو درکنار استاعت بیں کو جائٹ میں و الوج الند میں اس کے درست سوال دراز کرنا تو درکنار استاعت دین و حابت سنت ہیں جلب منفعت کا حنیال دل ہیں میں ندلایش کران کی فدمت فالصت کے دوج الند میں و " کے

اله فتاوي رفنوني وجلدسوم رص ١٧٠٠ -

نون : المم احمد رضا قدس سرو ک جائبداد غیرمنقول منان اور زین سے علاوہ منقول مبائیداد مدعتی .
سخاوست کی وجہت نگ دستی بھی آجا تی۔ ایسے حالات میں الیسی بلد نفس سے خدات و بنیدی مانخام دہی ۔ ایشے حالات میں الیسی بلد نفس سے خدات و بنیدی مانخام دہی ۔۔۔ الشدالند کتنا وقا مہ بر اللہ تا کہ اس سند بوط کراورکون سی مثال ہوسکتی ہے۔ مسلے الرضا بربی شامہ دین الآخر وجا دی الاول سیسا تارہ ہے۔ ص و ۔۔

# ٠- العلم اور صلب منفعست

برسفیرمی مسلان کے مزارسالداتندارے زواں اور عنظی تسلط وتغلب نے یہاں کے لوگوں کوکئی حیثینوں سے متا نزکیا مسلان کی معاسرت برلی معبشت کم ور موگئی اس دو می چندمصلی بن فی مسلط اور معیشت کو سارا وینے کے لئے عبدیہ تعلیم کا حصول بین مقارد دیا۔ انگریزی طرز تعلیم کی درس گا ہوں سے طلبا، فارغ ہوکر دفتر و ل بی بلازمت کو نے لازمی قرار دیا۔ انگریزی طرز تعلیم کی درس گا ہوں سے طلبا، فارغ ہوکر دفتر و ل بی بلازمت کو نے کو کو کہ سمجھ مقصد صاصل ہوگیا۔ گرمقور سے بی عصد بعد بھی تعلیم مسلانوں بین معاسی اضطراب بھی کو کہ سمجھ مقصد صاصل ہوگیا۔ گرمقور سے بی عرصہ بعد بھی تعلیم مسلانوں بین معاسی افسط اب پیراکر سے معاسمی فارغ البالی کا خواب سرسیداور ان کے رفقا سے دیکھ کا پورا نہ ہوا۔ مولوی فیدا حدمال سے اس ساری صورت حال کو ہوں بیان کیا ہے۔

"بی معرصته کمد تو برحالت رسی که تعلیم جدید نے مسلمانوں پر رزق کے دروازے کھول دیئے
او بی ادر متوسط طبقوں کی معاشی حالت مرحد ہے گئی۔ ان کی دیکھا دیجی دو کرے طبقوں
میں جبی حبوری تعلیم بہت تبنری سے بیلے لگی۔ اس کا اثر تو یہ ہونا چا ہیئے بھا کہ معاشی
فارغ البالی اوراقتصاوی خوش حالی عام ہوجاتی بیکن اس کے برعکس جلد ہی ایک بجیب
غریب صورت مووار ہوئی انگریز دل کے جاری کردہ نظام تعلیم کا مقصد اصل تو یہ تھا
کہ برطانو تی نظم وسن کو حبلانے سے لئے بالوؤں کی ایک بڑی تعداد نیاری جائے۔ اس لئے جدید
نعلبی نظام میں سائنسی وفنی تعلیم ہو کم اور لبرل وادبی تعلیم میرزیا وہ زور دیا گیا تھا! نتیج
یہ نظام میں سائنسی وفنی تعلیم ہو کم اور لبرل وادبی تعلیم میرزیا وہ زور دیا گیا تھا! نتیج
یہ نظام میں سائنسی وفنی تعلیم ہو کم اور لبرل وادبی تعلیم میرزیا وہ زور دیا گیا تھا! نتیج
یہ نظام میں سائنسی وفنی تعلیم ہو کم اور لبرل وادبی تعلیم میرزیا وہ زور دیا گیا تھا! نتیج
نظام میرسال چیوٹے میڑے بابوؤں کی ایک کھیب کی کھیب کا مجوں اور پونیوی تیوں سے
نعلا کہ میرسال چیوٹے میڑے بابوؤں کی انکے میں ان جدید فیکھڑیوں سے میرسال جو امال کے دیا درکام
نیا دہ مین کا کہ میں تنہ مین نیز جدید نیا دیا ہو بیا کی جدید نیا دو میں تھی بیوں جو مال می کھیب تا بازاد" میں نہیں ہوسکتی تھی بیوں جو مال محفود دیا میں تعداد بین نظام میں اس کی کھیب تا بازاد" میں نہیں ہوسکتی تھی بیوں جو مال مجفود دی کا میں تعداد بین نظام میں اس کی کھیب تا بازاد" میں نہیں ہوسکتی تھی بیوں جو مال مجفود دیا کہ کوروں کا میال میکھوں تا بازاد" میں نہیں ہوسکتی تھی بیوں جو مال بھی اور دیا گیا تو کوروں کیا کہ کوروں کیا کہ کوروں کیا کہ کا میال کھیا کہ کوروں کیا کہ کوروں کیا کہ کوروں کیا کہ کوروں کیا کہ کوروں کوروں کیا کہ کوروں کیا کہ کوروں کیا کہ کوروں کوروں کیا کہ کوروں کیا کہ کوروں کیا کہ کوروں کی کھیل کیا کہ کوروں کوروں کیا کہ کوروں کیا کہ کوروں کوروں کیا کہ کوروں کیا کہ کوروں کیا کہ کوروں کوروں کیا کہ کوروں کیا کہ کوروں کیا کہ کوروں کیا کہ کوروں کیا کوروں کیا کہ کوروں کیا کیا کہ کوروں کی کوروں کی کوروں کی کوروں کی

سف سے بچرہا وہ تب کار "ہوگیا اس طرح چند ہی ۔ ال میں تعلیم بافتہ ہے دور گارول کا ایک عجیب وغرب طبقہ و بود میں آگیا ۔ اس طبقہ کا یہ حال تھا آتھا ہم جدید نے اس کی فکرونظر کے ناویوں کو بدل دیا تھا ۔ آزادی و حربت ، فومی خود واری و عبرت کا احساس تقریبًا مردہ ہوجبکا تھا اور اس کی حجہ اپنی ہم دوانی ، ہے جا عزور و تعلق نے سے لی تنی ۔ دماغ میں نویہ ہم انجوں تھی گرجیب خالی متنی ۔ انہ اسی طبقے کو مناطب کرکے کہا ۔

نوا از سینهٔ مرغ جمن برد زخون لاله آس سوز کهن برد باین کمتب بابن دانش چیز ازی سمهٔ ان در کفت نداد و عبان زنن مرد "سله

حسول معم مرائے دولت \_\_\_\_ کنیا نونسبورٹ پروگرام ہے بگر کیا البیا ممکن ہے کہ تو می سطح براس کے فوا ٹرمرٹ ہوئے ہوں قوموں کی حیات میں جیند شخصیبات کی مثال بیٹ کرناکسی طرح ردانہیں ہوتا،

خواجه خلام الحسنین بریسه فیرسے باشندوں سے سلتے سائنس اور سنعت وحرونت کی تعلیم کی منرور اسمبیت بیان مرتبے مبوسے کھنتے ہیں ۔

در بها رسے بهم دهنوں نے تقلیم الم الم مقصد میں ہمچھ رکھا ہے کہ بی اسے ، با ابم اسے کی ڈگری حاصل مرسے مرکواری ذکر ہی صاصل کرلیں، اول تو نوکری ہی غلامی سے بستے دو سرسے اس

ا نبال اور سلون عبیم مسنف عیدا حدثان مطبوعدا تبال اکادی الا بررد ۱۹۰ این ص ۲۰۰ - ۲۰۰ عدم عدم مسنف عیدا حدثان مطبوعدا تبال اکادی الا بررد ۱۹۰ این ص ۲۰۰ - ۲۰۰ عدم حدثال سلام مولای ما مدرمنا خام امراه ما مدرمنا قدس مرحا ند برسنی بیک سلان کی معاشر آن ناگفته به حالت کو بهتر بنا ندی ۱۹۲۵ و بین آل اندیا می نوانس منعنده مراد آباد بین چند سجاد برکا فرایخ خطبه صدارت بین کر به خطبه صدارت بین بید سرد در در این می مدرمند کی حصد فتای کی سبعد ادر صنعتی تعیم ادر تجارت پر دورد با بند ا

طادمن دامان پون بان فراستدیم به با را در بید معاش صرف نویمری اور خلای بسے ادراس کی بھی مالت بند کد بنده اذاب سلای کو ملازم رکھنے نت بربیز کرتے ہیں ، رہیں گور خذی ملاز ختیں ان کا حصول طول الل سبے ، اگر است دن کی بھی و دُوا وران تعکد گوشستوں سے کو ٹی معتول سفارش بھی پہنچی نؤ کہیں امیدوارد ب میں ہم ( بقیر آ شدہ سفی ) کا دا مرہ اسی سنبت سے دوز بروز ننگ ہوتا جا بہے جس سبت سے تعلیم یا فتول کی تعداد

بیں ترتی ہوتی جاتی ہے بیس صرورہ کہ اس بھیڑجال کو رد کا جائے میری اس رائے سے کس

کو اختلات نہ ہوگا کہ موجودہ تعلیم مک میں مفلسوں کی نعداد میں ترقی دے رہی ہے بہت اس ماہری تعلیم نے تعلیم ملائے میں مفلسوں کی نعداد میں ترقی دے رہی ہے بہت ماہری تعلیم نے تعلیم مائٹر تی نکتہ سے بیان کیا ہے ۔ آب کے نزد کیا۔ حصول قدس مرکو نے فالعس مذہبی و دینی اعتبار سے دیکھا اور بیان کیا ہے ۔ آب کے نزد کیا۔ حصول تعلیم کا مفصد مدعا خداشتا سی و فدارسی ہے ۔ آب کی نظر میں تعلیم کی افادیت اسی وقت مسلم عولی ۔ جب اس سے کوئی نشرعی مقصود حاصل ہونا مقصود ہو ۔ آگر حصول تعلیم کا مطا اور عزض و علی ۔ جب اس سے کوئی نشرعی مقصود حاصل ہونا مقصود ہو ۔ آگر حصول تعلیم کا مطا اور عزض و علی سے اس کی عالفت کرنے ہیں ۔ اس بارے میں آب کا نظر ہیں ہے کہ کسی محمود نشرعی عزض کے لئے علم حاصل کرو۔ درزی علم میں بنیں ۔ وہ تو و بندوں کا کفیل ہے ۔

درزاتی مطلق کے باس ہے ۔ وہ خود بندوں کا کفیل ہے ۔

ا مام احمدرصنا قدس مروك اس نظربه كوسم حيف ك لفة آب كى ذرج ذبل نسكارشات ملاخط فرابي و من المام معلى من المام معلى معلى معلى معلى و من المام من الما

بعقیه هاستیده ۱۰ درج بون ک نوبت آتی ہے۔ برسوں بعد مگرسطنی امید میرود زاند عدمت مفت انجام دیا کرو۔ اگر مہت بند ہمت ہوئے اور فرص پر سبراد قات کرکے برسوں بعد کوئی طاذمت عاصل بی کرئی تو اس وقت کاسد قرص کا اتنا بار مہوما تا ہے۔ جس کو طاذمت کی آمدن سے اوا میں کرسکتے ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ بہبس ہید مدسی ساب ای کری بیں مخصر ہے ۔ مہیں حرسف اور بیسٹے سیکھنا چا ہئیں۔ بہبس ہید مدسی ساب ایس کی تمام فالمیتیں جمیعے ہیں بسندیں ہے کار ہیں ۔ زندگی وبال ہے۔ اولاد کی تربیت اس ناواری میں کی کھر ہو تکے بنو و تباہ اور نسل برباد ۔ لیکن آگر پیشہ ور ہوتا یا تقیق کوئی میز دکھنا تواس طری متنا چہ نہ ہو جو باتا ۔ اوکری گئی بلاسے اس کا ذریعہ معاش اس کے ساتھ ہوتا بہبس اوکری کا خیال ہی چھوڑ و دیٹ چاہمیٹے ۔ نوکری کسی قوم کو معراج ترق بھی بنیں بہنچا سکتی ۔ وست کاری اور پیشنے اور ہمنہ سے تعلق بیسید ا مشہولہ خطبات آئی اعربی اس کا لافرنس مطبوع مجرات ۱۵ ما ۱۵ مرونا عامد رهنا بربای ، مطبوع بربلی مشہولہ خطبات آئی اعربیا سن کا لافرنس مطبوع مجرات ۱۵ م ۱۵ م (1) ورحد مين مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم آمده است مَنُ أكل وبالحجام طمسَ الله الله على على الله على على عقيب المنافع على عقيب على عقيب المنافع المن

یں عمری سمرہ بیس فی منرط، چرم جھانی وہ معبدلہ عمر عبرهام مدات مداس دوری بین سی کی صاحت بیرے انہی ابتدائی عمر کہ تعلیم کا زمانہ ہے۔ بیس گنوائی اب بیاس مونے بیس جھیگڑا ہے۔ بین بین بارفبیل ہوتے ہیں اور عبر لیٹے چلے جاتے ہیں اور فسست کی فوبی کو مسلمان میں کمٹر فیل کے جو ایس جمی بل گیا۔ تواب نوکری کا بہتہ نہیں اور بی مجمی نوصری ذات کی بہتہ نہیں اور فیل میں نوصری ذات کی اور دفت و فیادی عزت بھی بالی توعندالشرع مزار ذات کیئے مجمی نوصری ذات کی اور دین حاصل کرنے اور نیک و بدیس تیز کرنے کا دفت کو ن سا آئے میں علم میں بین سیکھنے اور دین حاصل کرنے اور نیک و بدیس تیز کرنے کا دفت کو ن سا آئے کے مالے دی کو دین کو مفتحکہ سمجھتے ہیں۔ اسپنے باپ وادا کو حنگی، وحشی ہے جا

ه من برسم مینجر بیر به و ماسید و انده دین تو تصحفه هینته بین. اسپیرباب دادا توصیحلی، وسسی به بیربر محنوار ، نالائتی، سبه مهوده ، احمق ، سبه خرد عابست گلته بین ربغرض علطا گرنزتی بیمی بهوی تو نه

مرجمد مدیث بر آیا ہے کو سفس نے ملم کوملب ال کا ذریعہ بتایا، اللہ نغائی اس سے چرسے کو مسیخ فزادیتا ہے۔ اس کو اس کی ایٹریوں پر بھیرو بتا ہے اور آگ اس کے لئے بہت لائق ہے۔

#### استم منتون " هه

 ( ج) الم احمد رصنا قدس مراه سندا بين والدما جدمولانا محدثقى على خال عليه الرحمة وم ١٠٠ و لفتحد ۵ ۹ ۱۱ صد/ ۸۸۰ اع) كى نصانىيە كومنايىت قدركى نگاه سے دىجھاان بىي سے لعن مسودان كوخود ترتبيب دبا بعض تنابول كتشريح كى ابين والدما صركي نصانبهن كا " مذكره باريا محبست آميز إ تدازيس فرايا الدان براعتما وفرايا الب سع والدما جدفرات بيس برا مام عزالى احياء العلوم من مي روابيت كرست بيس. مَن تَفَفَقُهُ فِي دين اللهِ عَزَّ وَجَلَّ كَفَاهُ اللهُ تَعَالَى مَا اَهَتَهُ وَرُزِفْتُهُ مِنْ حَبُثُ لَا يَحْتَسُبِ . توننخص دين خدا مي وانائى حاسس كرتاب مغداست تعالى حل ننانداس كواس جيرس محه عمکین کرسے تفایت مرتاہے ادراس کوالیسی مگہسے کہ منبس حانتارز فی بہنجا ہا ہے نیک ر د) امام احمد رصنا قدس سره کی معاشی حالت قابل رشک مدینی سوائے زبین سے نطعہ سے اور كوئى حائداد غير نقولدى مقى اورىدكونى معقول آرن بنكسى نواب بإماكم كى طرف مسے وظيف كبين علمى ذفار ، فقبها نه رننان اورسك نفسى كا بدعا لم تفاكركسى دنيا دارى مدح كرسم مال دنيا طن كاتصور بهى ندكر سكة من يخريس ندكها كرر باست نان باره ك بواب كاقتبيره تهجي وہ بہت انعام سے نوازے کا راس کے جواب بس سے نواب می سجائے سلمان ووعام صلى التُدعليدة الهرد سلم كي نعست افذس تكفي اورمقطع مي اس كارروائي كي طرف اشاره فرا إ محروں مرخ ابل فو وک رصناً برشسے اس بلا بیں مِسری بلا بس گلاموں اپنے كريم كاميرادين بإره نال منسيس مه

علی مختوب الم احمدرمنا محرره صفر ۹ سوسوا حد بنام الحاج نعل خان صاحب ، مشموله حیا شد صدرالا فامنل م مخلف مخلف مخلف مخلف مخلف مخلف الدین نعیمی مطبوعدلا بود - بار دوم رص ۱۹۱ -

شے الم عزالی علیہ الرثمة کیمیا شے مدعا دمت میں فراستے ہیں ابیے علماءسے علم حاصل کروج طالب آ حزست مجدمذ کد طالب دنیا۔ اکسیر دیامیت نزعمہ کیمیائے مسعا دمن مطبوعہ نونکسٹور ۱۸۹۰ ع میں ۹۵ ۔

ستحب رساله في مفتل العلم والعلماء مصنف مولانا نفي على خال يمطبوع لا بور - ص ١٠ س

هه مدأتن بخست ش مصدادل .

### ٩- نظريرومانيت

برصغیری اسلام صوفی ملماری کوششول ست بجیلا اور حب مجی اسلام برا نبلا عام کا دؤر آیا انهی صوفید نی بره معراصلات کا بیرا انتا یا سلطان الدند خواجه عزیب لواز اجمیری ، سلطان الادلیاً حضور و اتا گئی سخش علی مجوبری ، مجدوالف تنانی حضرت شیخ احمد سرمندی ، محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث و لمبری اور و و سرسے علاء نے تصوف کی شیری مقالی سے اعلاء کلمتر الحق، شخبه برو احیا نے وین اور اصلاح احوال کا فریعبند سرانجام دیا۔

الم احدرهناقدس سره کے عدمین دیگرفتنوں کے علاوہ نفون سے برگشتہ کرنے کی خدموم سازش کی مباربی غنی کیجے وہ باہم متصوف فیہ بیٹری حرکات کونصوف کا نام دے دہے ہے اکاراس نفی کی انباع بیس آپ نے مسلمانوں سے روحانی امراض کے علاج کے لئے نصوف کا مجرب عل دہرایا .... خودجلیل القدیم شائخ عظام سے سلاسل طراقبت کی احباز تیں صاصل کی اور علماء ومشائخ اخلاف خودجلیل القدیم شائخ عظام سے سلاسل طراقبت کی احبام سے متعلق جواز و عدم جواز کا حکم جاری کو ان احبازات سے نوازا۔ آجم جوہمفتی کا کام صوف جانی احکام سے متعلق جواز و عدم جواز کا حکم جاری سرنا ہوتا ہے ۔ مگرالم احمد دون قدس مرفی فی اف کی فرمدوار ہوں کے ساتھ تصوف کی تعلیم کو بھی طرائح کیا۔

( و ) تهب نے علوم نافعہ کثیرہ کے نعنائل بیان کرتے ہوئے تفسوت کو بھی ان علوم نافعہ میں شاد فرایا۔ فرانے ہیں۔

اوران کا صابطه ببسی که وه ملوم بر آدمی کواس سے دین بس افع بول بخواہ اصالةً فقد معدیث و نفر منظم خواہ اصالةً فقد معدیث و نعبوت بنائے معانی معدیث و نعبوت دمعانی معدیث و نعبوت و معانی بیان که فی مذوا تها امروی فی بیر کر فهم قرآن و حدیث سے دی وسیارین الم

ك افتاد كارشوبه مطروهم ما من 14 م

دب، نفون سے بارسے میں اکٹر لوگ افراط و تقریط میں بڑکر حا دوحق سے ہمٹ گئے کچھ الکار کر میں اور کچھ غلووم بالغہ میں بڑے گئے ۔ گھرا مام احمد رصنا فدس سر و تصوف ہے تخلیط کے وہ بیا عالی ہیں اس سلسلہ میں آب کا ارشاد ملاحظہ ہو۔

الم التدب السل من المورط القين الس كى فرع ، نفر العبت منه عنها ورطر القين السس الم المؤاد دربا ، طراقب كى عبدائ منر العبت سع محال و دننوار سب ، منر العبت بي مع راقب كا واز المرا مع رمنر العبت بي وه داه سب ، جس سع وصول الما التدب الس كار اور محك ومعياد بي و شريعيت بي وه داه سب ، جس سع وصول الما التدب الس كر سوا آدمى جوراه عبلي كا ، التدنعالي كى داه سن دورها بإلى كار طراقيت بي جوكج منك شف به قالم بي من المعارف بي كما تباع كا عداد بي جس هبقت كوش العبت وفرائد و وه فرائد و وهنيقت بنيل سائد من المراد المرا

رج) عام حالات میں صوفیہ کرام مخلوق سے منقطع رسمتے ہیں۔ انہیں سوائے یا دِ فدا کے اور کسی سے غوض نہیں جونی گرجب مسلما نوں برکوئی افتاد عام آ برطے تو دہ مصلاً وتبیع کواگ کرے میدان عمل میں آجائے ہیں اور اس ابتلاء عام کا مقابلہ کرتے ہیں۔ دین اللی کشکل میں مسلمانوں برافتا د بڑی جھزت مجدوالف نانی علیہ الرصنداس کے فلات سینہ بہر ہوگئے۔ امام احمد بن فنال عند کے دور میں فقتہ خلن فرآن اعقار آپ نے اپنی عزیز جان بھی اس مرف اپنے دور کے بلندم تربت صوفیہ میں تارہوتے مام بیں بھر آپ کی علی دندگی اعتزالی وانحرافی سخر میکات کے دو میں گزری فلاسفہ، ذناوقہ، فرق بیس بھر آپ کی عملی دندگی اعتزالی وانحرافی سخر میکات کے دو میں گزری فلاسفہ، ذناوقہ، فرق بیس بھر آپ کی عملی دندگی اعتزالی وانحرافی سخر میکات کے دو میں گزری فلاسفہ، ذناوقہ، فرق باطلہ ۔۔۔۔سب سے خلاف علم جہا د بلند کیا اور بالآخر کامیاب ہوئے صوفیہ کے مجابرات اور خدات ہیں۔ اور خدات بیں۔

سيه مقال العرفاء مصنف الم احمد رهنا -

غُدَّهُ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلِمٌ فِي الْفِدْنِ واست سوعى گاس كاف والواتم بهال مواورامت محرصلى التذعلبه وآلم وسلم فتنول ميرسه والهول في جواب وباكه المام يه آب بى كاكام سے بم سے نہبل بوسكتا و دال سے والبس آسے اورمبتدعين كرد ميں نهرين بهائيں و سله

- (1) امام احمدرصنا قدس سره کی عادت مبارکہ بیر متی ۔ بعد نماز عصر مجلسِ عام بس تشریف رکھتے

  لگ اپنی شکلات بیش کر کے حل طلب کرتے ۔ اس مجلسِ میں دیگر موضوعات کے علاوہ تصوف

  پرگفتگو وزائے ۔ اس گفتگو کو آپ کے خلف اصغر مفتی اعظم محمد مصطفی اردندا بر بلیدی علیب الرحمت

  نے نین مجلوں میں الملفوظ کے نام سے جمع فرایا ہے ۔ الملغوظ میں بہت سے البیے ملفوظ است
  مقے بیں جن میں نصوف کی نعلیم دی گئے سے ۔
- - ا- الاهلال بغبض الاولياء بعد الوصال -
    - ٢- انهارالانوارمن بيغِ صلوة الدسوار
    - ٣- اذهاوالانسوارصن صنياء صلوة الاسواد
  - ٣- طوالع النور في حكم السراج على القبور
  - ٥- مجيد معظم شرح قصيده اكسيراعظم
    - ٧- حاشيه احباءعنوم الدين .
      - ٠- حاشيه بجنة الاسرار.
  - م النصنصة المقسومية في السذب عن الخسوبيا
    - 9- النغوزمالآمال في الاوفاق والاحبال
    - المسطف في ملكوت كل الورى
    - اآر اسماع الاربعين في شفاعة سيدا لهرسلين

ار الاجازات المتبنة لعلماء بكة والمدينة

المستنكول فقرتاوري

١١٠ وظيفه فادربير

دار مقام العرفا وغيره

(ن) ام احمدرصنا قدس سرئو مهرسال بالالتنزام البینے شیخ طریقت مصرت سببرآل رسول می ایک مارسی میں نبیب اور میں الم مارسیروی قدس سرئو العزمزیکا عرس خودمنعقد کریتے اور اس بین نبیبغ وارشا دو نلقین کی کافیات کی فرمات در اس بین نبیبغ وارشا دو نلقین کی کافیات کے مواستے ۔

تعلیم کی عرض و غایت اظمینان قلب اوریقین کی دولت کا باناہے موحودہ نعلیمی ادارے اس عرض کو بورا کرنے سے عاری و فاصر رہے ہیں۔ امام احمد رصا قدس سراہ سے نظر ہیں کے مطابق اگرتصون و اصلاق کی تعلیم کو درس گاہوں کی تعلیم کا جزو بنا دیا جائے تو دولت یفین کا باناممکن اور آسان ہوجائے گا۔

## ا - نظربرشعروادب

نعت گوئی بی آپ کامسلک سمجے کے اورج ذیل سطور کامطالع فرما بنی ۔

(و) "حقیقاً نعت شریف کمفنا نه این مشکل سبے جس کو لوگ نه ایت آسان سمجے ہیں۔ اس

می تلوار کی دھار برج لپنا ہے آگر مڑھ آپ توالو ہمیت میں بہنچ جا ناہے اور کمی کرنا ہے،

تو تفقیق موتی ہے۔ البتہ حمد آسان سبے کہ اس میں داستہ صاف ہے، مبتنا جاہے بڑھ

سکتا ہے۔ عرض حمد میں ایک جا نب اصلا عرضی اور نعت شریف میں دونوں جا بن سخت

عد بندی ہے۔ " ملے

جوکے شعرہ پاپر نظرع دونوں کا حن کیونکو آئے لااکسے بمیش جلوہ زمز مرار مست کم بول !! ہے د ج ) آب کی نعت گوئی قرآن سیستنبط ہے۔ فزاتے ہیں . قرآن سے ہیں نے نعت گوئی سیمی میں رہے احکام سے ملحوظ سے

 د و) شاعری اگرآداب مشریعیت سے مهدے جائے تو ندموم ہے۔ البیے مسالفہ آمیزادرد دوغ گو بلاکھام شعراد کے بارسے میں قرآن کا فیصلہ سنیئے۔

والنت را ببته هد العناون الآبه گراه لوگ بدادب شاعول کا تناع کرتے ہیں۔۔۔۔ ہاں آکرشاعری کو اداب منزلیت کا بابند کردیا مائے۔ تو وہی محمود وستنسن ہے۔اس بارسے بیں آب کا ارشاد ملاحظ مہر۔

"اشعاد صندمحوده كامپر صناجن مين حمداللي ونعت رسالت بنابي مبل وعلا وصلى الند نعالى عليه وسلم ومنعبت آل واصحاب وعلمائے دين رضى الند تعالى عنهم بروج ميري ونجيح مقبول نثرعى يا ذكرموت و نذكير آخرت واحوال تيامت وغير ذلك مقاصد مشرعيه بول تطعًا حائز وروا يه سكنه

(8) الم احدرمنا قدس سرؤ سف نفت گوئی میں الفاظ کے انتخاب سے کے متقد میں ومناخری علی اسے کے متقد میں ومناخری علی استخال علی سے کرام کی نظار شنات کو معیار بنایا ہے ۔ چنانچہ ایک مقام برلفظ شند شاہ کا استخال فرایا کسی نے اعتراض کیا بید نعنت میں روا منہیں اس کے لئے ایک مشقل تصنیف فرای کے فقہ شندشاہ وان القلوب بیوالعیوب بعطاء اللہ فرائی ۔

الح ام احددهنا قدش رؤ سفرخود كف سك علاوه ووسرس شعراء كمنشكل اشعاد كي تشريح مي ام احددهنا قد شرائد المعادي تشريح مي مي مي يعد ومنزا سودا كم درج وبل

سنه مدائق بخشسش معداول ر

سيه مدائق شخشش معداقل ـ

سكسه فنادئ رمنوب مبدوهم . من ١١١ -

هد تغییل طاحظه جور الملغوظ و حداقل بالالفه مولانا فرهسطفا رمنا برطی مس ۱۷ وف :- مذکوره شعرک تشریج اتن لجند بایدی به که وه وجهم شاعری شرگزری بوگی فقیرقاددی عنی عند سد - تلمیس ک این عاشی نعانی کا نظم ندید المجبرالمؤیمند مصنفه ام احدرمنا وس ۱۳ - ۱۳ ۹

## ١١- نظرئيرا بندائي نعليم

حضورنبی کریم ملی الله تعالی علیه واکه وسلم نے ارشاد فرایا کہ ہر کچ فطرت پر پیدا ہوتا سے۔ اس کے ماں باپ تربیت کرکے اس کو بیودی بانصرانی و غیرہ بنا لینتے ہیں جعنوراکرم صالاً علیہ والہ وسلم کے اس ارتفاد سے واضح ہوتا ہے کہ کچپن میں ذمن کی تربیت ہی ہجے کی زندگی میں انقلاب بیدا کر دیتی ہے۔ اس کے صنروری ہے کہ ابتدائی عربیں ہے کہ وہ تعلیم دی جائے۔ جس سے وہ جی معنوں میں مفید مسلمان بن سکے سلم

ابندائی نعبیم کبایت اوراس کی ایمیت سیمتعلق برصغیر کے علماء ومشاکی اہل سنت کا نما شدہ اجلاس
آل اللہ ایس کا نفرنس بن رس نے جو فیصلہ کیا وہ طاحظ ہو

 ابتدائی تعلیم کے بارسے میں امام احمد رضا قدس سرؤ کا نظریہ نہا بیت کھیل اور واضح سے ۔ فرماتے ہیں ۔

حبب نميز آسته الاسكه لمستركه اسفرييني بهنسن لولن الطف بمثين الطف بمثين الطيف بمبلغ كالمراني حب *لعاظ، بزرگون کی تعلیم، مال باب استاد اور دُختر کوشو برگی بھی اطاعت سے طرق* و آواب بتلت قرآنِ مجيد مراصا سے، استا دنبک صالح متنی صحح العقبدہ سن رسیرہ سکے سيروكرسك اوردفتر كونبك بإرساعورت سيدبط صوائه بعدضنم قرآن بميثة لمادت كى تأكيدد كھے بعقا ئداسلام وسنسند سكھاسئة كر لوح سادہ فطرت اسلامی و قبول حق بھہ مخلوق سبے. اس وفنت كا بتا يا بيغرى ككير بوكا جننورا قدس رحمن عام صلى الله تعالى علبهوآله وسلم كى محبت وتعظيم ان سمه ول بين واسل كداصل ايمان وعين ايمان سيج جعثور بركز رصلى التدنعالي علبدوسلم سكة آل واصحاب واولياء وعلماء كى محبت وعظمت تعليم كرست كداصل سنست وزبورا بمان لمكه باعدت بقائ ايمان بهدسات برس كي عرست نماز كى زبانى تاكىيدىشرد ع كردست علم دين خصوصًا وصنو، عنسل، نماز، روزه كم مسائل، توكل، قناعت، ز**ېر، اخلاص، نوامنع ، امانت ، ص**رتى ، عدل ، حيا ، سلاممت صدر ولسان وغېر كا خوبيون كمين نفنائل مسيحرص وطمع وحرب دنيا وحرب حاه وريا وعجب وخيانت كذب ظلم فعش غيبت وصده كينه وغير بابرائيون كمد ذائل وبعدائ ريوها ف مكمان بين رفق ونمرى كمحوظ دسك موتع برسيتم نمائى تنبيه تنديركريد وكرمركز كوسنان وسدكراس كا كوسنا ان كم لنفسبب اصلاح نه به ومحار بكداور زياوه فساوكا اندليندسيد. مارسه تومنه ب ىنرمارىك اكترادقات مندىد وتتوسيت بيرقائع رسي كوراقبى اس سعيث نظر كصكرول مي رعب رسيد نمان تعليم مي ايك وقت كميله كاعبى وسي كرطبيت نشاط مرباقي رسے جمرزنهارزنهارمری معبت میں ندہیجنے وسے کریار بدرار بدرسے برترہے ...

محددة آل انرایسنی کانفرنس منعفده بنارس ۱۲ رابریل ۱۹ مشموله خطباند آل انرایسنی کانفرنس،
مرتب محدمبلال الدین قادری مطبوع مجوات ۱۹۹۸ مص ۱۸۷ سس ۱۸۷ میلیم فتاوی رصنوب - مبلدوسیم رمی ۱۷ سس ۱۸۸

ابندائی تقلیم سے متعلق امام احمدرصنا قدس سرؤ کے نظریات اس قدر دا منع ہیں کہ مزبا کسی نشریکے کی صنورت بنیں دامام موصوت یہ جیا ہے ہیں کہ بچہ مرا ام وکر زندگی کے جب شعبیم داخل مون اسلامی کے منرورت بنیں دامام موصوت یہ جیا ہے کہ منا جا ہے داخل موجوبائے۔ جوآ مندہ کم منا جا ہے کر منیادی طور برمسلمان دہے۔ اس کے دل میں اسلامی تعلیم برخصوصی توج میں اسلامی تعلیم برخصوصی توج دیے ہیں۔

## ١١- نظريد على ال

المم احمد دننا قدس سرهٔ العزیز عود قول ک تعلیم سے مذصرف علی میں بلکه ان کے نزد کی سے مود قدل تعلیم لائی ہے ،گرموج دہ ہے راہ رو تعلیم کے سخت مخالفت میں ۔ان کے نزدیک مود قدل کا تعلیم دی حلے ۔ طہارت ، عبادات اور معاملات کی تعلیم دی حلے ۔ طہارت ، عبادات اور معاملات کی تعلیم دی حائے ۔ مور تعلیم ما اول نہایت باکیزہ اور مستور مہونا جا ہیے ۔ان کی تعلیم سے کے اعلی کردار کی حال عورت اساتذہ کا انتخاب کیا حائے۔ امنیں امور فاندواری کی تربیت دی جائے اور مور تول سے متعلقہ مفعم مسائل کی تعلیم دی جائے۔

چرکدام احمدرمنا قدس سراه ایک نقید بین اس کے دہ خورتوں کے بردہ کے سختی سے

ہرد مان بین اس حیثیت سے مخلوط تعلیم کا تصور ان سے فال کمنا ہ کمیرہ سے جورتو

ہرت کائل بین اس حیثیت سے مخلوط تعلیم کرنے کے ان کمنا ہ کمیرہ سے بورتو

می تعلیم سے بارسے میں آپ کے نظر بابت معلوم کرنے کے لئے ذیل کی عبارات کا مطالعہ

می تعلیم سے بارسے میں آپ کے نظر بابت معلوم کرنے کے ساتھ ذیل کی عبارات کا مطالعہ

اله نقادی رونوید مبدویم می ۱۱ رنوشی به حجة الاسلام مولانا مامدرونا خلف الم احدرونافدی مرحما
دیاتے بی راوکیوں کا تعلیم کا انتظام بھی نهایت مزودی ہے اور اس بی دینیایت کے ملاوہ سوز ل
کاری اور معمولی خاندواری کا قعلیم تا محدامکان لازمی ہے۔ بردہ کا خاص اجتمام کمنا جاہیئے مان خطب
مسارت آل انڈیاسی کا نفرنس منعقدہ مرافا با داہ ۱۹۱م کمشول خطبات آل انڈیاسی کا نفرنس یص ۱۲۸م

رب، باب بپر حجو فرائفن اولادی نعلم سے متعلق ہیں۔ ان کی تومنی سے درمیان لڑکیوں کی مفید نعلیم و ترہیت کا حکم دیا۔

تعلیم دسے بکھنا مرکز ندسکھاسٹے کہ احتمال فتنہ ہے '' سے

(ج) طالبات کی تعلیم کے لئے ان عورت اساتذہ کا تقرر کیا مبائے ہو کرداد کے اعتبار سے
اعلیٰ معیار کی عابل ہوں اساتذہ کی عبت و تربیت سے کے انکار ہے جس قسم کی عجب و
تربیت میسرآئے گی وہی اثرات طلباء وطالبات بیں پیدا ہوں گے۔ اس لئے منروری
ہے کونتقی اساتذہ کا انتخاب کیا جائے۔ امام احمد رضا قدس سرکہ فرائے ہیں ۔
" اور دفتر کونیک بارسا عورت سے مع صوائے " سے

(د) اگرکوئی ابسام رصله آ حبائے کم تورت اساندہ دستیاب منہ ہوں مرد اساندہ سے تعلیم دلوانی بڑے تواس مورت میں کہ تعسان بڑے تواس صورت میں کہ طالبات برد سے میں رہیں اس صورت سے متعسان براے کہ طالبات برد سے میں رہیں اس صورت سے متعسان آ ہے۔ کہ ارشا دات سننے ۔

" رېامپروه اس مېں اوستا د وغيراوستا د ، عالم و غيرعالم ، پېېرسب ېرابرېس . نو نېرسس

سلف فتادی رصوبید. مبدویهم ص به به دو حصی ار جدید تعلیم بین مفیدادر فیرمفیدعلوم بین امتیاذ

منین کیا جا آرمرف رواج کود کیما جا آجے۔ اس سے طبعی صلاحبیّ کی کوری ساتھ ساتھ قوی

مط پر جرمفیز تعلیم کا نقصان ہور ہاہے۔ اس کا احساس مرذی ہوش کر رکتا ہے ۔ بکین کورتوں کے معامل میں

ہی توگ اس سے فافل ہیں۔ صرف نمائٹ تعلیم پر اکتفاکر لی جاتی ہے ۔ ما ہر تعبیم ہر بربط سپنسر عور توں

کی نمائٹ تعلیم کے خلاف ہوں ککمتا ہے ۔ اس یہ حافلت کورتوں کی تعلیم میں اور یجی ذیادہ صراحت سک

ساخد ظام رہوتی ہے جب انی اور عقلی دو نوں قدم کی تربیت کے لیے اظریب مردوں کی نسبت عورتوں

میں آزائش کا مختصر زیادہ خالب رہا ہے ۔ اس سے موسوم کی جاتی ہے ۔ اس کو حد تک فی ہے۔ اس سے بھی ہی تاب

ہزا ہے کہ نام وفود کی خام ش فارڈہ کے خیال پر غالب آگئ ہے ۔ اس کو حد تک گئی ہے۔ اس سے بھی ہی تاب

ہزا ہے کہ نام وفود کی خام ش فارڈہ کے خیال پر غالب آگئ ہے ۔ اس کی فیلیم مطبوط آگرہ ۔ می ہم ۔ ہ

سے کم عمر کی لڑکی کورپردہ کی حاجت نہیں اور حب وہ بندرہ برس کی ہوسب غبر خاکم سے بردہ واجب اور دخاہر سے بردہ واجب اور نوال بندہ نک اگر آثار بلوغ ظاہر ہوں، تو واجب اور دخاہر ہوں تومستعب جصوصاً بارہ برس کے بعد مہت مؤکد کہ بیز زمانہ قرب بلوغ و کمال اشتہا کا ہے۔ " وَمَنْ لَنَّمْ دَبَعَتْ وَنْ اَهْلُ زُمَا مِنْ اِ هُمُ وَجَاهِ لُلُ مِنْ اِ مَعْ وَحَدَا وَ اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل

السے میری بہنو اسی اپنی قوم کی خالو اول کی تعلیم سے بے بیرواہ نہیں ہوں۔ یں إلی یں ان کی ترقی تعلیم کا خواہاں ہوں ، جو کو جہاں کا میں انسان کی ترقی تعلیم کا خواہاں ہوں ، جو کو جہاں کا میں انسان کی بیری میں میں تمہیں نصیعت میں اس کے مقابار کے کو تاہ اندلیش مائل ہیں ۔ میں تمہیں نصیعت میں اس کی تعلیم انسان کی کوششش کرد رد ہی طرافیہ تعلیم میں اسی کے دین و ونیا میں مجلائی کا بجیل دسے گا اور کا نظوں میں بیڑنے سے محفوظ رکھے گا۔ ۔۔۔۔۔۔۔ میری خوام ش می میں ہیں ہے کہ تم ان مقدس کتابوں کے بدلے جو بتہاری داویاں ، نانیاں بیصی آئی ہیں اس زمانہ کی مرومہ نامبارک کتابوں کا بیصنا اختیار کرو ۔ جو اس زمانہ میں بیسی جو تمہارے لئے دو ٹی کماکر لانے والے ہیں ، زمانہ کی صوورت کے مناسب کی سی علم یا کوئی سی ذبان سیکھا اور کیسی ہی نئی میال طبیع کی صوورت کے مناسب کی سی علم یا کوئی سی ذبان سیکھا اور کیسی ہی نئی میال طبیع کی صوورت کے مناسب کی سی حوصرورت نعلیم کے متعلیٰ تم کو بیلے عتی اس میں کی جیش آئی ہور گھران نبعیلیوں سے جو صرور رت نعلیم کے متعلیٰ تم کو بیلے عتی اس میں کی جیش آئی ہور گھران نبعیلیوں سے جو صرور رت نعلیم کے متعلیٰ تم کو بیلے عتی اس میں کی جیش آئی ہور گھران نبعیلیوں سے جو صرور رت نعلیم کے متعلیٰ تم کو بیلے عتی اس میں کی جیش آئی ہور گھران نبعیلیوں سے جو صرور رت نعلیم کے متعلیٰ تم کو بیلے عتی اس میں کی جیش آئی ہور گھران نبعیلیوں سے جو صرور رت نعلیم کے متعلیٰ تم کو بیلے عتی اس میں کیا

سکه فتادی رمنویر رمایدویم - من ، ۹ -

نوسطے: علی گرده او نیورسٹی بین جب مخلوط نعیام کومباری کیا گیا قاس وقت منذین علارسند اسس کی سخت مخالف اسس کی سخت مخالف است مخالف اسس مخالف است مغیر است مخالف است مغیر است مغیر است است می مناوی است است می مناوی است است می مناوی است مناوی است مخالف است مغیر است است می مناوی مناوی مناوی است مخالف است مغیر است مناوی است مناوی است مناوی است مناوی است مناوی است مناوی مناوی

ما جنام السواد الاعظم، مراد آباد، ج ۵، سماره ، م مس مم

تبدیلی بنیں ہوئی بہارا فرض ہے کہ تم اپنے ایمان اوراسلام سے واقعن ہو۔ اس کی بہاور فراس ہے وار فراس کی بہارا فرض ہے کہ تم جانو۔ اضلاق میں نیکی اور فیک ولی رحم و محبت کی قدر سمجھوا در ان سب باتوں کو بہناؤیں لاؤر محمر کا انتظام اپنے ہاتھ میں رکھو، اپنے گھر کی ماک رہو۔ اس پرشل شہزادی سے حکومت سمو اور شنل ایک لائن و زمیرزاوی کے متظم رہو۔ ابنی اولاوی برورش کرو۔ ابنی لوگیوں کو تعلیم وسے کر ابنا سا بناؤر خداتر سی، خدائیت مدائیت مداکستان کتا ہوں ہمسایوں سے ساتھ ہمددی ابنا طراحی رکھو۔ یہ تمام ہی تعلیم منابت عمدگی سے ان کتا ہوں سے ماصل ہوئی ہیں جو تنہاری واویاں، نا نیاں مرصی تقییں میسی وہ اس زمانہ میں مفید ہیں۔ ابنیاں مرصی تقییں میسی وہ اس زمانہ میں مفید میں۔ ابنیاں مرسی کا مفید اور نامبارک تنابول کی مقیس رویسی ہی اس زمانہ میں مفید ہیں۔ ابنیاں مراحی کا مفید اور نامبارک تنابول کی تم مقیس رویسی ہی اس زمانہ میں مفید ہیں۔ ابنیاں سی نمانہ کی نامفید اور نامبارک تنابول کی تم مقیس رویسی ہی اس زمانہ میں مفید ہیں۔ ابنیاں مراحی کا مفید اور نامبارک تنابول کی تم مقیس رویسی ہی اس زمانہ میں مفید ہیں۔ ابنیاں مراحی کا مفید اور نامبارک تنابول کی تم مقیس رویسی ہی اس زمانہ میں مفید ہیں۔ ابنیاں مراحی کا مفید اور نامبارک تنابول کی تم مقیس رویسی ہی اس زمانہ میں مفید ہیں۔ ابنیاں میں مفید ہیں۔ ابنیاں مراحی کا مفید اور نامبارک تنابول کی تم میں مورت ہیں۔ ابنیاں مراحی میں مورت ہیں۔ ابنیاں میں مورت ہیں۔ ابنیاں مورت ہیں۔

مرستیرسے مقتبطتے خیالات کا اظہار علامہ اقبال نے بھی اسپنے استعاد میں کیا۔اکبرالہ آبادی کے عربے انداز مراز میں فرملتے ہیں۔

اوکسیاں بچھ رہی ہیں انگریزی وصونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ دوکسیس معنسر بی سیع مرنظر!! وصیع مشرقی کو حاستے ہیں گسناہ دیکا مدوکھاستے کا کسی سین سین کی سین کی منتظر ہیں گاکسی سین کی دو اعظمے کی منتظر سیع منگاہ ہردہ اعظمے کی منتظر سیع منگاہ

تعبیم نسوال سے بارسے میں منرب کلیم کا ایک قطعه ا قبال کا نظریہ تعلیم موعورتوں سے متعلق ہے۔ بیش فدمت سے -

تهذیب فرنگی سبے، اگر مرکب امومست سے حصرت انساں سے کے اس کما مرموت جس علم کی تا فیرسے "زن" میونی سعے نادن

ے حیات مبادید،مستفدالطات سین حالی مطبوعدد کی و ۱۹۳۹ء )ص ۱۹۳۹ – ۱۳۱۷ –

محتظ ہیں اسی علم کو ادباسی نظرموت ب کا بنر رسیم " دیں "سے اگر مدرسرُزن بصعشق وعبت سحيك علم وبهزموت

ان الشعاريس تعليم نسوال كم بارسه بس اقبال دونظر يني بين كرسته بس.

ا- مدسمُ ذن دین سے سیامگان مذ ہے۔

۲۰ سخورت کوالیی تعلیم بنزدی مباسئے جسسے وہ مزن "بغنے کی بجائے" نازن "

ولا) عودتول كي تعليم كى فرمنيت ك قائل موسف ك إدحود المم احمد بهنا قاس سرؤ كتابت زنان كے منالعت ہیں۔ اس كے لمنے وہ احادیث صحیحیہ اور ننجارسیا عديه كوللودر شابه بيش كرست بي برتابت زنان كامسئله أكرم علماء بس عنتف فيهم بحمراب كاموُتف يهب .

لمادب ومطهره سعسيرتناه مهدى حن مبال صاحب سفس ربيع الاول ١ ١٣١١ ١٥ كواكب استفتا وامسال كيار حس بستدعا كالمي كم عودنول كى تناسب ما رس میں اسپے نظرایت سے مطلع فرایش جواب میں فرابا۔

م عودتول كونكعنا فكمانا مشرعًا ممنوع دسنت نصارى وفتح باب مبزاران نتنه اور متنان سرشارس فامت من الموارديناسه جس كمفاسد شديده برسخارب عديره شابعدل ہیں متعدد مدیثیں اس سے مانعست میں وارد ہیں جن میں معبس کی سندعندالتحقيق نحد قوى سے اوراصل متن حدیث سے معروف و محفوظ ہونے کا المم ببيغى سف اعاده فرمايا اورمجرنعدد طرق دوسرى توت سهد اورعمل امت و نبول علامتيسرى نوت اور ممل امتياط وسدفتنه جمتى قوت نومديث أ خَالْمِسَنَ هے اور مانغست میں اس کا نص صریح ہونا نو دموشن ہے۔ . . . . . . . . . . . . . . . يهبرست ظاہر بوحميا كو المطرن السنة كى دوجار ببيوں كے حال فعل سسے استنادكا بهال کوئی محل نہیں سپیط توعموہ عورت کومکم بختا کہ پنجسگانہ مسجدوں بیملنر

بهوں برده نشینین اگرجیرهالت حبض میں موں کرنماز بیرصحبی منہیں سکتبس محض منتركت يوكن وعا مصرك المياسي كالهوال كوحزورها بيس اوراب ببراحكام كيول نركيت حضرت ام المؤمنين حفصه توام المؤمنين بي رصنى التذتعالي عنها آج فقيه فاطمه سهرقنديد بنيت امام علاؤالدين رحيهما التندتغالي سيمشل كون سي بي بي ہے۔ بمكربعد تناش ونفعص صرف معدود النساء كي كتابت كابتا جلناب بتاديتاسه كرسلفًا فلفاً علماءوعامه مومنبن کاعل اس سے ترک ہی میرد بلسے . مرد مبرز ماسنے بس لاکھوں كانب مهوست اورعودنی ننبره سوبرس بس معدد و میظام رکتابت انکیعظیم نافع جزيه الكرن بت نساريس حرج نه بهذما رحبه ورامت سلف سے آج ككساس كے ترك برسوں انفاق كرتى الجله سبيل سلامت اسى بيں ہے ۔ الدا ان احله علمارام ا ما مه حا فنظ الحديث الوموسى و امام علام ذنور ليشنى و المام ابن الانثير حزرى وعلامطيبي و الم م حبلال الدبن سيوطى وعملامه طاميرفنني وسين محقق مولانا عبدالحق محارث وبلوى رحمة التذنعالي عليهم نے اسی طرف ميل فرايا و و مرطرح ہم سے اعلم سفے اسب حو احازت كى طرف مائے، يا حال زاندسے غافل ہے يا امن مردوم كى خيرخواہى سے عاطل..... اس مدمیف میں علت منی کتابت کی طرف انتارہ سے کہ عورت تكمهنا سيمه كمر متو وتبحى فاسد غرضوس كاطرف راه بإستركى اور فاسقول كوتعى اس كدرسائي ابرا موقع مل ماسط كارج لكفنا ندمانسنكى مالت بين ىندىمى كەرىدى دە بايت ككەسكى سەجۇكسى كەزبانى ئەكەلاسىكے گا. نىپزخى بايمىسى ئىلادە بوشيره بد . نواس مبرحيله ممركو مبت ملدراه طركى دلنداعورت لكمنا سيكه محميقل کی ہوئی تلوار ہوجاتی ہے۔ انتہی ہندی مثل نے بھی اسی مضمون کی طرف انشارہ کیا۔ 

نوعظے ا- اسا دہش کی عبارت اور ملمی بخٹیں جوعربی ہیں ہیں۔ ہم نے نقل نہ کیس ان کا تعلق ملاء سے ہے۔

هے ننادی رضوبیر - ملدوسم - ص ۱۵۴ سد ۱۵۸ ر

## غيرمكي امداد اورتعليم

تعلیم کوعام اورسهل بنانے کے لئے اور میرفرومتنفس کو صول تعلیم کے مواقع فراہم کرنے کے لئے بین ابسی موقع فراہم کرنے کئے بین ابسی عورت کرنے کئے بین ابسی عورت میں بنا ہوں کے لئے بین ابسی عورت میں بنا ہوں کے لئے بین ابسی عورت میں بنا ہوں کے ابنا بیٹر تی ہے۔ امام احمدرصا قدس میروک نزدیک عند میں بنا ہوں کہ ان اماد لینا بیٹر تی ہے۔ امام احمدرصا قدس میروک نزدیک عند میں مداو تبول کرنا چند شرائط کے ساتھ حا اُمر ہے۔

ا- املاد، مخالف مشرع کاموں کے لئے نہ ہو۔

۲- مخالف تشریع کاموں کی تریبب کے لئے نہو۔

۳- المادكوكسى قومى مفا دمير ترجيح منروى عاسته

بی بین بنین انگرمزی دورِاتدار مین سلمان اپنی تعلیم سے لئے غیرسلم تکومست (انگرمزیں) سے امراد لیتے دہے۔ بہت سے مدارس اسی ا مراد برجیلتے بخنے۔ اس نظر برکے مشروط جواذ کو آپ نے اس طرح بیان فرایا۔

"تغلیم دین سکے لئے گورمندے (انگریزیل) سے امراد فبول کرنا جومنہ مخالف تنرع سے مشروط مورساس کی طرف منجر موتو بیر نفع بے خانلہ ہے جس کی تحریم بیر شرح مطہرے اسٹ کوئی ولیل نہیں۔ "سلم ایک دومبرے سوال کے جواب بیں فرمایا۔

" بو دارس مبرطرح سے خالص اسلامی ہوں۔ ادران ہیں و پا بیت نیچ برت و بخیرها کا ذخل منہ موسان کا حاری دکھنا موتب اجرعظیم ہے۔ ابسے مدارس سے لئے گورنمند شاکر اسپنے پاس سے اعلام کم تی لین حائم زنھا، نہ کہ جب و وا مداد بھی رعایا ہی ہے مال سسے سے ۔ " سلے۔

اله الحجة المؤمنة في آبة المنحة مصنفه الم احمد بعنا منتموله دسائل يمنويده لددم ، من عه -

سله ایشار ص ۱۹ س

#### من المنطبع مناب اور عليم

اس عنوان میں کتاب می دو تینیوں کانغین مقصود ہے۔

ار فدلجيتعليم بركتاب كاحصه -

ر . نعلیم بس کبیری تاب بونی مزودی سے .

ا- امم احمدرصنا قدس مرؤ سے نزویک تناب تعابیم کا ایک ذرایع ہے۔ اس سے علاوہ مجی ذرایع ہے۔ اس سے علاوہ مجی ذرائع تعلیم میں مثلاً وعظ ، خطبہ تبلیغ وارشاد وغیرہ - کسی نے عرصٰ کیا کہ کتب بینی ہی سے علم صاصل مؤناہے .

جواب میں فرمایا ر

رمبی کانی نبیں بکہ علم افراہ رمبال سے مبی صاصل ہوتا ہے۔ سلے اسے میں کانی نبیں بکہ علم افراہ رمبال سے مبی صاصل ہوتا ہے۔ سلے در ایس سے میں کان سے میں کان سے معتبر ہوگی ۔۔۔ ایس سوال سے جواب میں آپ نے جو کچے فرمایا اس کا فلاصہ بیر ہے۔ اس کا فلاصہ بیر ہے۔

در کتاب براجیب ما نا اسد منواتر نهیں کردیتا کہ جہا ہیدی اصل وہ نسخہ ہے۔ جوکسی لماری
سے بلا ۔ اس سے نقل کرکے کا بی جوئی سیدھی صاف باتوں میں کسی کتاب سے کو لمنی طور
برکسی مزیک کی طرف منسوب ہو۔ استنا داور بات ہے۔ اور ایسے امر میں جے سندنے کلمر
کفر بنایا ، اور اس سے تو بین شان دسالت کے جواز برسند لایا ۔ اس پراعتماد اور بات ، علماء
کے نزدیک اونی درج شوت بیرہے کہ ناقل کے لئے معدن سندسلس مقس بزر بعبہ
ثقارت ہو۔ اسلے

سله المعنوظ معسنف مفتى اعظم مولانا محرصطف رصنا وجلدادل - مس و \_

سطه حجبت العوارعن تملوم بها ر منسنظهام احمدرمنا مسطبوعها بور- مس ۵ ر

« آخرقرار داداس پر برداکداعتما داس برسهد بوالیدی مشهور دمنتر کن بول بس بورجن کی شهرت سحسبسب ان بس تغیرد مخرمیف سعالی بود ، سله

۱۲۵۰ عد ۱۲۵۰ عرب ۱۹۱۹ وی پنجاب بینیورش کے ایم اسے عربی کورس میں ڈاکھر کھی کتاب الدین عربی اوب اور بی اسے اسلامی تاریخ کے نصاب بیں جرمنی کے بدونیہ واکٹر وائوزی مسلم مسلم کا سندہ میں اللہ علیہ والدوسلم مسلم کی شان اقدس میں بنایت برتمیزی کے کا ست استعال کئے گئے مقے مسلما نوں نے اس سے کی شان اقدس میں بنایت برتمیزی کے کا ست استعال کئے گئے مقے مسلما نوں نے اس سے ملات احتجاج کیا و حقی والوں میں حصنرت امام احمد رصنا قدس مرہ کے خلیف مولانا سید محدن بیا احتجاج کیا و الوں میں تاہد ایک الم احمد رصنا قدس مرہ کے خلیف مولانا سید محدن بیا ایک السیار المال السوا والاعظم میں ایک طویل احتجاج محدن بیا میں تاہد الم احداد الاعظم میں ایک طویل احتجاج فرائد کا معداد میں ایک طویل احتجاج فرائد کھا جس میں تکھا و سالم احداد کھا وجس میں تکھا و سالم احداد کھا وجس میں تکھا و سالم احداد کھا وجس میں تکھا و

"الرب کے بیرسی کے مورس کے اپنے آپ کوسلمان ظاہر کورسے ان کتاب کا نزج ہا یا ان کو لینیوسٹی کے کورس میں وامل کورنے کی سفارش کی وہ اسلام کے برترین وہ من اور ان کو لینیوسٹی کے برترین وہ من اور ان کا ایک ونارائ کی افغات کو ایک و ماروک و سے اور اس سے جمانہ ور مطالبہ کیا مبلے کروہ ان کتابوں کی افغات کو ایک دم روک و سے اور اس کے تمام شخوں کو منبط کردے مادد اور نیورسٹی کے تفال سے خارج کروے وجب تک ایسان مورسلمان مونویوسٹی سے تعلق تعلق کردیں۔ " میں مونویوسٹی کے تعلق کردیں۔ " مورسلمان مونویوسٹی کردیں۔ " میں مونویوسٹی کو کورسلمان کو تعلق کردیں۔ " میں مونویوسٹی کورسلمان مونویوسٹی کے تعلق کردیں۔ " میں مونویوسٹی کی کورسلمان کو کورسلمان کورسٹی کورسلمان کورسلمان کورسٹی کورسلمان کورسلمان

الیسی کتابین جن پیم خلاب فترح مضامین بهول مِعظمانی بارگاه خداوندی که ایاست بور کسی برترین کا فروناستی کی تولیز بودکی تعلیم کسی طرح می روامنیں ۔

عله اینا مل ۲ ر

سبحه السطوالاعلممراد؟ إدرملد، وتمبروا - ما وصغر ۱۵ سوا مدم و س ۱۱

10ء فرلغبر

تعلیم کے موضوع بیں ذریج تعلیم ایک اہم تصفیہ طلب امرسے۔ ذریج تعلیم غلط مائے پانے
سے اکٹر طلب واعلی تعلیم سے محوص مرہ جاتے ہیں۔ قومی صلاحیتیں اعبار نہیں ہوسکتیں راجنبی بان
میں تعلیم یامشکل انداز میں تعلیم ، دونوں صور توں میں طالب علم کی علمی ترقیمی حائل ہوتی ہیں۔
ام احمد رصانا قدس برہ کا اس بارسے میں نظر ہر بیر ہے کہ ابندائی تعلیم مشرخص کو اس کی لینی
مادری یا علاقائی ذبان میں دی حبار کے واعلی تعلیم کے لئے مشکل یا عیر طلی زبان استعمال کی عاسکتی
ہے۔ اس نظر سے مرب ہے کہ ایورا فقادی شاہر عادل ہے سرجس شخص نے جس زبان میں استفقار ہیں
کی اسی زبان میں اس کا جواب دیا اردو، فارسی، عربی ختی کہ انگرائی شخص نشری نسبت نظم سے دیا دہ
دلیسی یا جہارت رکھتا ہے تواس کا جواب دیا ۔ بیبال کم کہ اگرائی شخص نشری نسبت نظم سے دیا دہ
دلیسی یا جہارت رکھتا ہے تواس کا جواب جی نظم میں دیا۔

### ١٤- تعليم اورغيرمتعلقه امور

تعبیم کومفیداور معیاری بنانے کے لئے صنوری سبے کہ دوران تعلیم غیرمفیداور غیر تعلقہ امور سے بچیار سبے ۔غیر تعلقا کو بی بڑنا اہم احمد رضا قدس سرہ کے نز دیک وقت کا زیال ہے ۔ نیز ایسے آدمی کو تعلیم دینا جو خواہ مخواہ تعصب کی آگ کودِل میں رکھتیا ہو، کے سود سبے۔

جناب امبرعلی دینوی نے موضع سرنیان صنع بریلی سے ایک استفقاء پیش کیا کہ فلا نگل آپ سے طریق کار، اوقاتِ نماز اور دیگر امور بیمعترض ہیں ان کی نسلی سے لئے کہا کیا جائے۔ آب سفے جواب کھھا ر

رُونِ عَدُنُ وَ فَعَضُهُمُ اللّٰهِ فَلَ وَالْحِدِنَ الْحِدِنِ اللّٰهِ عَدُنُ الْحِدِنِ اللّٰهِ عَدُنُ الْحِدِن اللّٰهِ عَدَنُ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُلهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ أنسين هيور دوابني سكرشى بين تعين عين المنها المال المال المالي المال المال المال المال المال المال المال المال فتاوي بين موجود بين مكرننعصب معاند كوعلم دنيا بيسود اور كذب وافتراد كاعلاج مفقود ...... ... سائل کو برابین کی ما تی سیے کرکسی کی البسی ہے ہووہ ا ننبی پیش سنر کرے یا ساے

سله فتاوی رضونیر ملددوم رس ۱۳۱

### مافز دمرا بح

امام احمدرصنا قدس سِنرهٔ احكام تشريعيت الجزءاللطيف مثناه ولى الثُد الطاف الفذس في معرفة لطالعنالقدس شاه و لی الله اقتبال اورمسئله تعليم فحداحمدخال مشخ عطادالتد اقتبال نامه انفاس العارفين شاه ولى اللّه أكرام امام احمب درصنا برونيسه فحمرمسعوداحس اكسيربهابيت وترحب امامعزابي الاحازات المتبنتة لعلماء كمتروالمدينة ا مام احمد رعنا قد مسس سِترُهُ الرحنا بربلي ربيح الأخر ١٣١٨ ه الكشف شانياني حكم فولو حرافيا امام احمدرهنا قدس سِتره المجة المؤتمنه فيآية الهمتعنه التكمنة المليمنند ماجگب درا علامدافنسال مبيق المنارسشوع المزار الام احمد رضا قدس ستَرُو تاريخ روبهل كمنترمع تادبي مريلي مولوي عبدالعز بزخال مرملوي تذكره محدست سورني نحاحه دحنى صب در واكتر بربإن احمدفاروني تعليم كامستلداوراس كاحل

تعليم مي نظرا بي اساكسس

حباويدنامه

امام احدرضا قدس سِنرهُ علامدا فتسبال سيدمحدتقي حمهورييت ادرتعليم مولانا محدظفرالدبن بهادى جودهویں صدی کے محبرد امام احمد رصنا قدس سِتُرهُ حداثق عنسنه من امام احمدرصنا قدس مِتَرَاهُ حجبب العوارعن مخدوم بهار حسام الحربين برو فببسرفح تمسعو واحمسد حبات مولانا احمد رحنا بربلوي مولاناظفرالدين مهارى حبابت اعلى معزت سيبعظام معبن الدبن تعبمي حبابت صدرالا فاضل حياتِ عاويد الطاف جسين حالى ستناه ولى الثد خانمة ناديل الاحادسيف خطبان أل اندباسني كانفس محد حبلال الدين فادرى بجاعبت دحنات مسطفي برلمي دوامغ الحمير مولانا محدنفني على غال رساله فى فننس العلم والعلماء علامداننسال رموز سنجو د می امام احمدرصنا قدس سرة زمرة الصلاة من تنجرة الائمنذ المعداة سالاندرلورث ندوة العلماء ١٩١١ ١٥ السوادال عظم مراد آباد حلد و نمبرا ر حلدين نميرا علده نمبر، تبلده تنبروا عكبم محمود احمد مركاتي نناه ولى الشراور ال كاخاندان وترشنتاه والانفلوب ببدالمحبوب بطاراللد امام المهريضا قدس سِرُهُ

Marfat.com

ىپرونىيى*ىر مح*ىمىسعودا حمسىر امام احمسىدر*ىينا* 

// U //

مېرمېطسىنىد د ترحمېغلام ئىسىنىن يا نى بېتى ) دا ناگنج بخش سېرعلى بېجېىرى رحمته الله عليه امام احمدرهنما قدس ئېرۇ بېردنىيىد مخىرسىنود احمد محدمصعطفى رهندا .

//

المم احمد دمنا نمبر المم عزالی دیمندانند علیه شبی نعمانی المم احمد دمنا قدس شِرُو المم عزالی دیمندانند علیه الم عزالی دیمندانند علیه اعر جون ۱۹ ۹ عر میوندید می دادی علامدانشهال

مولوى الوالحسنات ندوى

المماحمدرينا قدس بترؤ

الهیزان بمبئی محنقه العلوم مسلانوسی گزشته تغلیم مسلانوسی گزشته تغلیم مفال العنواء مفال العنواء مفال العنواء ما منامه فادان مراجی مخبوعه ومها اداری مسافر مشنوی مسافر مندوی مسافر مندوی توان نیمون داسمان

نزم تنه الناظرين مندم تنه الناظرين مبندوستان كي فديم اسلامي درسطابي

# نعثن

جان مراد اب كدهر بائے ترامكان ، سارى بهارمشت طد حيوماسا عطردان ا درابھی منزلوں کیے پہلاہی آسان م کان مده رنگائیے تیری ہی استنان ؟ إنسكا أنس أسي عب جان كي دبي مان ي مان ہیرہ وجہان کئ مان ہے توجہان ہے تکبین باخ نورکی ا درہی کچھ اٹھا گن ہے يمرده تحويى كومجول ابين ل يراكان روکنے سرکورو کئے مال میں امتحان ہے مدرسة ما زمين جي زم سي اك آمان م يوں تو يہ ما و سبزرنگ نفرد ل يوسان ايس

عرض کی عفل دنگہے چرخ میں سمان ہے بزم سنائے زیف میں میری عوروسس فکر کو مِنْ مِعْلِمُ عِلْمُ عَلَى مُعَالِمُ عَلَى مُعَالِمُ عَلَى مُعَلِّمُ الْمُعَالِمُ عَلَى مُعَالِمُ عَلَى مُعِلَى مُعَالِمُ عَلَى مُعْلِمُ عَلَى مُعِلَى مُعَالِمُ عَلَى مُعَلِّمُ عَلَى مُعْلِمُ عِلَى مُعْلِمُ عَلَى مُعْلِمُ عَلَى مُعْلِمُ عَلَى مُعْلِمُ عَلَمُ عَلَى مُعْلِمُ عَلَى مُعْلِمُ عِلْمُ عِلَى مُعْلِمُ عِلَى مُعْلِمُ عِلَمُ عِلَمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلَمُ عِمْ عرمش بيازه جعير حيار فرش طرفده موما اک تیرے رُخ کی روشنی میں ہے وجان کی ده جونه تنجعے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں کچھ ہو كود مي عالم شاب عالى شاب كون يوهم مجدساسيا و كاركون أن الشفنع به كهان پیش نفروه نوبهار سحب کودل مجبیترا شان خدا نه ساته فسي أن كيرخوام كا وه بأ بإرملال اثما ليأكرحب كليجشق بوا خومت رکه رِصّا درًا، توتوست عبرِسعف ترك يدامان كيك يدامان

### مماحب

#### از: اعلى صنت فامنسل بريوى، دم الله عليه

جب بڑھے مسکل شہشکل کشا کا ساتھ ہو شادى ديدارشسن مصطفے كاسساتھ ہو أن كريباير رُخ كى صبح جانغراكاسا تعربو أن من من والديد يدار ويست موكاما توبو مهاحب كوثرشهر تو دوعطا كاسسا تمويو سيبسب سكايه محظلٍ بواكلساتم بو دامن مجوّب کی شنسٹری ہوا کاساتھ ہو عيب يوشي من سستار خلاكا ساتوبو انتہتے ریز ہونٹوں کی وُ عاکا ساتھہو حنم گريان شغيع مرتبط كاسسانته بو ان کی نیجی نیج*ی نظروں کی حیا کاساتھ ہ*و أفاب باشمي نورالهك كاساتم رُبِي سَاتِم مَن والله عن والما تعربو فكسيول كرك لب يدا بين رتبناكا سأتوبو

ياالئي برحكه تيرى عطاكاسسا تدبو يا الهٰی مُعَول مَاوَل مَزع کی تکلیف کو يااللى گورتيره كى عبب كمينى حنت را ياالهي حبب برسي مخترم متور دار وكر یا الہی حبب زبانی باسرائی بیکسسے يااللى مسردمهري يرموجب نورش يدخشر ياابلى محمئ مخترست حبب ببزكيس بدن يا اہلی نامرِاعمال جب محسینے لکیں! يا الني حبب بهين المحين صاب جرم مي ياالبى حبب صاب خنده بع ما وللسن يا الهي زنگ لايس جب ميري ب باكيال يا اللي جب ميلون ماريك را وكل ماط يا اللى جب مرتمتر مرملنا يرسب يا الى جودُ على في يك بن تجعب كرد

يا اللي حبب رضافواب گرال سے مرامک نه دولمت بهب مارعنق مصطفح کاست انوبو 14.

على صغرت برباوي كرمضور ?

احدرصن ! مجدّد دورال نمهی تو ہو محبوسی کبریا کے شن خوال نمہی توہو محبوسی کبریا ہے شن خوال نمہی توہو جا دیمن ایمال منه تو ہو مسابر شین معنول ایون میمی تو ہو بزم و فی کی سنت میع فروزال تمیمی توبو؛ ر سید سرا می سام برای این می می تو مید جس سید میم نوسیت تا بال ممهی تو مید تم ربهبراف صنل مکت بهوبالیفنین بر مراف تو بود می تو بود میرافت میرعکوم وسن رح قبرال تمهی تو بود مان كار وان محسب بالمضطفي مذروا في مرسزدان

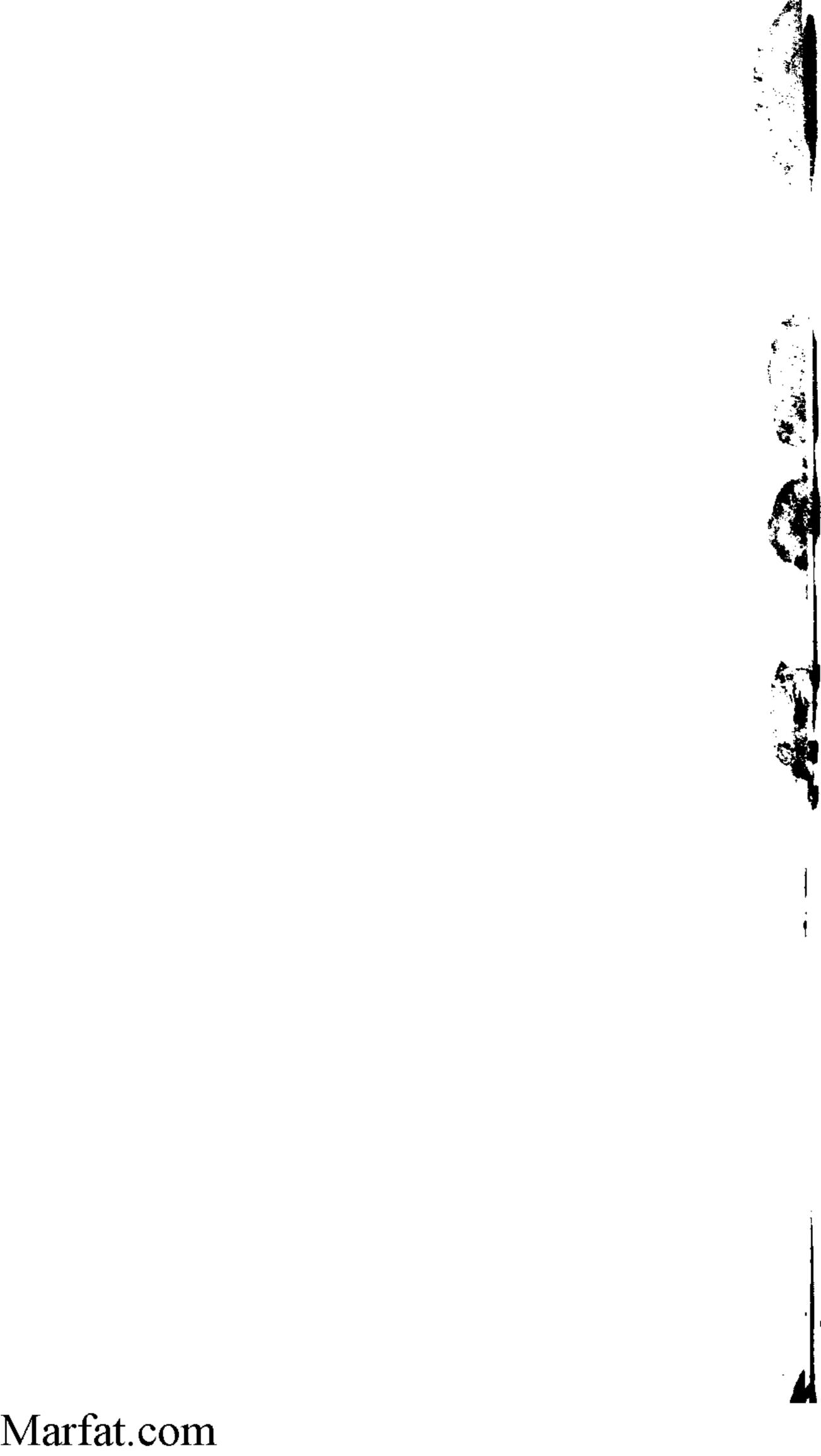

ا والعن دوا جبات کی ادائیگی کو ہر کام پرا ڈلیت دیجئے۔ اسی طرح خرام اور مکل كامول اوربرعات سے اجتناب كيجة كراسي ميں ونياو آخرت كى بھلا تى ہے۔ فراینهٔ نماز، وزه ، ج اورز کواة تمام ترکوشش سے اوا کیجے که کوتی ریاضت او ان فرانصٰ کی ادایکی ہے برابر نہیں ہے۔ و خوستس اخلاتی جسین معامله اور و عده وفائی کو اپنایشعار بتایتے۔ و قرص ہرصورت میں اوا کیجے کہ شہید کے تمام گناہ معاف کر دیتے جاتے ہیں قرض معاف نہیں کیا جاتا۔ قرآن یاک کی تلاوت کیجئے اور اسس کے مطالب سمجھنے کے لیے کلام یاک کا ہاتا ترجمه كنزالا كان ازامام احمدرضا برملوي يرْه كرايان تازه يجيرً. وین تین کی محص شناسائی کے یہ اعلیٰ حصرت مولا ناشاہ احمد رصافاں پر مل و گرسار ابل سنت کی تصانیف کا مطالعه کیجے بیج حصرات خود نه پڑھ کیسی وہ یڑھے مجھے بھائی ہے ورخوات کریں کہ وہ یڑھ کرمنائے۔ فائخہ، عرمس میلا و شراعیت اور گیار ہویں شریعت کی تقریبات میں کھانے ا در بهلول کے علاوہ علمار اہل سنت کی تصانیف بھی عتب ہم سیجے۔ م برسنه ور برمحدین لا برین قائم کیجنه اور اس مین ملارابل سنت کا نیز؟ ت کیجے کہ بیلنے دین کا اہم ترین وربعہ ہے۔ و برتهرین تی نثر یج فرایم کرنے کیلئے کتب خانہ قائم کیجئے یہ بلیغ بھی ہے اور بہتری کجارے المن طلباء اسلام کی برمکن امداد اور سررستی کیجے الدّتعاني اوراس جبيب كرم صلى الله تعانى عيد وسلم كے احكام وفراين اين عمل كرنے اور دوسرق ك بينجانے كيلے وعوت اس ى كى تخريب مي تمويت فير المراز کیلی منالا ہور کی کنیت تبول کیجے، زکنیت فارم مجلس کے دفترے طلب کیج مركزي مجلس رضا لاهو يرسي نردر